





منی وقمی احکرشاہ ایکٹٹرے درونش کا نذکرہ سرایہ درونش تھا ہیہ دروش

عينى الطامي

مافظ الحديث محب الدين ابن ابنا بنارنة ما يرخ بغدا ديس آب كي تاريخ ولاوت کی روایت تیخ رضی الندعنه بی سے یون تحریک ہے ولدت بمرہیتیا فى ليلةِ الاثنين سابع عشر رمضان سنة سِتين وخسماية ولا وت کی شهورروا مناقب غوشیه -مقامات غوشیه اور دوسری وانحول میں صغورغوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے بوں مرقوم ہے با وجو دکیرنی کے شیخ علیٰ کے اِں کو ئی نربینہا ولا د' نہتھی آ ب حج و زیار ت سے مراجت فر<del>ا ک</del>ے ے بغدا دہمی آے اورکبار اولیا ئے عراق سے فرز ند کے لئے وعاکروائی شی**نے حا**د اللہ مبا س نے تو *کھے ساجوا* ب دیدیا کہ تہا ری قیمت میں کوئی فرزہ نہیں ہے۔ آپ نہایت ایوس موئے جا مع منصور میں صنورغو ث الصما یار مشاکا حمیہ کے ون شرف حاصل کیا اور اینا مقصد عرض کیا حضرت غوثیت أب نے ارشاد فرایاتیج حاو کا کہنا درست ہے۔ ہاں کوئی اور اپنے ہونے الے فرز ند کوئمہیں ویدے تو مکن ہے حضرت علی رونے تھے حضور نے فرمایا یری صلب کا ایک اور لڑکا معستدا؛ تی ہے میں نے اس کرتہیں سخت وه تولدم توصحته نام اور محالدين كنيت ركمنايه وا قعيم م م اور محالدين كنيت ركمنايه وا قعيم م م م اور محالدين كنيت ووسري سال مناهمة مني آپ كوفرزند تولد جواآپ نے اسى سال جج و زيار ت كے لئے مع الم وعيال مفركاتهية كرليا اور بعد فراغ حج لغدا وحات ہوئے اورا ام معسل بن علی توصنوریں میں کیا حصور نے اپنی زبان بارک المکے کے منہیں وی اور وعا فرائی اور بٹارت وی سیکون وَلَيَّا مَقَى بِأَانِشَاءِ اللَّهِ ـ مومت اسپین را یک ولادت کے زانے سے خاندا نعسلاون

لومت کرتا تھا۔ اس اموی خاندان کے مین با دیشاہ آپ نے دیکھے

ا بن خلکان کا بیان سے کہ بیقوب عاول عالم یتنقی اور دیندار باوشاہ تھا. يتجكا نه نازخود پڑھا ماتھا.ا ورمو ہئنے پوش تھا شرائجوا ری خت سزا کی بوج بلغت بندمو يحيح يقياس كاية محمرعا م تفاكه علما را ورمحد ثير تبخصي تقليد كيايا نهول ملكه اجتها وكياكريساسي كأيتبجه بك كه علامه ابن رمث د علامه عبدالحق ز دی۔علامہ ابوعمر ۔ابوالخطاب۔ابن اجہ۔ابر طعنیل دغیرہم بڑے یا یہ کے لوگ گذرے ہیں۔ به وه زمانه تها حکه خلفائے بنوعیاس کوزوال مور إیتها بخوازم شا لمجو تی نے ایرا ن کا ورا را رنہار کاشغرا ورعراق کک اپنے زیر اٹر کر رکھا گا اس ز ۱ نه میں ایشیار کو حیک پرعلار الدین کیقبا دحکمران تھا اورشا مرکی للنیز مان صلاح الدین فا زی اوراس کے فرزندو ن کے زیزمکین تھی۔ یہ وہ نه تعاجبه بغدا وي برباوي كا آ فا ز جور إنقاط النهُ مِن تا تاريو كايلا. درسا تویں صدی کک بوصنا گیا آخر کا رضلافت بندا دہی مٹ گئی۔ ر [آی نے الوا لعبکس احمد بن محمد العربین الاندسی سے اتبدائی روری کی مناف ی اشبئیله (مغربی حزبی شهراندس کا)سفری رِ رُرطيه الله إره ون كى مسافت يربي بهال يرآب نے اجد كون لمص قراۃ سبعہ کی سندلی ۔ الوالحن شریح سے ان کے والدمحد ہوشرکے کی ھےتاب الکا <del>فی پڑھی بھیرٹ</del>نے ابوا تقاسم *ٹیرا ما قرطبی سے قرات سب*رکی مندعاصل كى اور ابوبكرين محل بن ابوحلزة سے كتاب التيسير یری اوران سے سند حاصل کی۔ مرسٹ <sub>ا</sub>یہ وہ زیانہ تھا کہ حدیث میںستند کتابیں مرون مو<u>یجی میں</u>

، در رہنجال کی مثیار کتا ہیں وجود میں آپھی تھیں جسر ہے و تعدید بل ایک باصا بطہ فن ہوگیا تھا ابن الصلاح اسی زیانہ میں تھے انہوں نے اصول مدیث کوستقل فن نبا دیا تھا اور علامہ ابہے زی نے جراما ھرا لجے ہجروالتعد تھے اپنی کتاب موضوعات اسی زانہ میں کھی ۔

شیم رضی الله عند نے الله بیری ما فظ ابن الحبر۔

حافظ ابوالولیدالحضر می حافظ ابن زبر قون علامه
عبد الحق الالله بیلی حافظ عبد المنعم الحضر می اور علا
ابن سبّوع الكلاع محدث الاندلس سے مدیث سی اور اجازی قرطبه می ابن شبکوال حافظ ابوالحسن بن هذیل اور معدث القرطبه اما حرابو محدد ساعت کی۔

اوراندلس کے شہوردام الحدیث سِنبتَ فی ابومحمل بن عبد الله السبتی سے ساعت کی۔

نیزا بوعد قوسی النتونمی پشیخ ا بواسیخی ابن المهن اشیخ می بشیخ می بیشیخ می بیشیخ این المی بیشیخ این این ایسی است شیخ حضر بیربن ا بواهیم اورا سام ۱ بوا لقا سیدالخور ستانی سے صحاح کی قرات فرائی اورسند حاصل کی ۔

علمة الشيخ ابن عبد الحق بن عبد الرحمان الآند عان كي صنيفين تلقين المهتدين الاحكام الحبرى الاحكام الصغرى الاحكام الوسطى حمّاب التهجيد مثما بالعائية المرادية المرادي

مشوعتی اشبیلیدے بارادہ مجوزیارت روانہ ہوے اور حرمین میں مجی تعب د حضرات سے حدیث کی ساعت کی واپسی پر بھا بیامیں المراديها ن حافظ الوعب الله العربي اورشيخ الوالحسن المجائى سعت من المعاني المعاني المرادية الموالحسن

سنظمی عراق کا سفر کیا جہان آپ نے حافظ ابوالحسن ابوالنص صحیح مسلم کی ساعت کی اور حافظ ابوطا حراسانی سے عام امازت ماصل کی خانج و فراتے ہیں و اجازتی الشیخ ابولی موایدہ الحدیث عام المحر المحر المحر و التعدیل علامہ ابوالفرح ابن المحر و التعدیل علامہ ابوالفرح ابن المحر و التعدیل علامہ ابوالفرح ابن المحر ابن المسکیندہ ابن علوان جابوبرایوب سے مدیث کی سند ماصل کی اور امام سمعانی ہے ہمی مغید ادمیں نے ساعت فرائی ۔

ایم قیام دمشق می حافظ ابن سا کو سے صدیث سی اور ا احازت عاصل کی -

موصل یں حافظ ابوجعفر الموصلی نے آپ کو مدیث کی ا امازت عطافر ائی۔

امازت عطافرای - کلام اعلم کلام ندلمه اور نسطی کوشنے نے اپنے زا ذک او معلامه ابن کر سند العرافی کام خاص کیا ۔ اور ان کی دو نوتعنیفیں فصل المسقال اور ان کی دو نوتعنیفیں فصل المسقال اور ان کی امازت لی ان کے ملاوہ ابو حفر ذھبی ۔ ابو عدب محمد ابن ابدا همیم ۔ ابو الربیع الکفیف ۔ ابو الربیع الکفیف ۔ ابو الربیع ان علوم کو حاصل کیا ۔ افدا جو کی ان علوم کو حاصل کیا ۔ فدا جو کی المعرب الاقتصلی کے سلطان مطفع بطل العلول ایوبی نے اور آپ سے ان حاص کی متی اور آپ سے مند حاص کی منابع سے مند حاص سے کی متی اور آپ سے مند حاص کی متی اور آپ سے مند حاص کی متی در آپ سے مند حاص کی متی در آپ سے مند حاص سے کی متی در آپ سے مند حاص سے کی متی در آپ سے متی کی متی در آپ سے کی متی در آپ سے متی کی متی در آپ سے کی متی در آپ سے متی کی متی در آپ سے متی کی متی در آپ سے کی در آپ سے کی متی در آپ سے کی در آپ سے کی متی در آپ سے کی در آپ سے

عطا فرائی آپ نے اس خدمت کو ایک عرصہ کک انجام ویا اور ۱ ما هرما لاكے ا مراکش کے ایک ایک آپ کو توفق المی ہوی اور مراکش کے الاقطاب شيخ ابومدير الشعيب المغربي محترالله عليه كى فانقاه گوشەنتىن مويىھے -بخ *كے شيوخ طرلقيت* (۱) امام العاد فيرقيطب الاقطاب شيخ الجمعين لشعیب المغربی بلا دمغرب کے مرجع و ما و ی اورغوث وقت تھے ندھیًا مالکی وراتاً مبنیدی تھے۔ آپ کی خانقاہ اور مدرسہ طالبان حق اور علمار کا مرکز تھا وامنعان رقا ب بیرآ پهمی شامل بین صد اخرق عا د ات آپ سے صا د ر ہوئے اور متھا متکسان سنگ شدیں و فات یا ئی ۔ (۲) *دوران قیا م بحمنظمہ مرکشیخ نے* حافظ جال الدین ۱ بوعملا ونس ربيحيا العياس القصا دالمهاشمي سيخرقه قادريه يهناا ويونس قصا حضورغوث الاعظم رضح الله عندك فاص خليور سي تقهه رس) موصل میں انا م ما بوالحن علی بن عبد اللّٰد بن البا مع سے ملاقت خرتهٔ خضریه بحینا اما مها بوانحن کوسسید ناخضرطهیا لسلام سے محبت تھی ۔ قال لست هذه الخرقة من يدا فالحسن على الجامع ما المقلحا دج الموصل فحسنة سنائة واحدى وليسها ابن جامع عز الخضر ملايلا تهم و بندا وين شيخ الوعبدا فله محمد بن القاسم بن عبدا ارحمل التميم لفاري سے بھی خرقہ کھنا۔ ه مشیخ تقی الدین عبدا رحمن بن المیمون النوری سے خرقهٔ اولیسیمینا

٩- خاص خضرعليه السكاه يسيمي خرقه مينا . قال مضماية عنه صحبت انا والخضرعليه السلام وتا دبت به واخلاً ابن عن ابن عن المسلم المعتبية عدم المسلم ال

ے افتوحات میں ارمشا و فرماتے ہیں۔ ولفت امنا با الله و برسولم

المزخرج عنهاضًل -

وماحاءمه محملأومفصلاما وصل الينامرتفصيله ومال يصل الينا ولعريثبت عندنا فغن مومنون بكل ماحاءبه مزمب علمه ابن مسدى نے شیخ کے ترجم س کھائے یا خلام لندمب يعن الل مدبث مع محمد التي من الم ما لك مح اكثر منتع رب فتوحات سلك من ات بي - خدامحبكو لنوبا تون سے محفوظ ركھ اور ابل سنّة من شامل سنراك. ايكان اورمشامره اذاكشف اللهعن بصرى وبصير تحويخيالي فعلت قدرمن التبعثر وحوالهول المبعوث التسيد ناعمل بسول الأمصلى الله عَليَّة وشعدت جييع الانبيار كلهم من الم الىعسىعليهمالصلوة والتسليم-میں نے کوئی بات ارشاد نبوی کے خلاف اپنے علم مایشا ہرہ کی بنایاً نهير كمي كيونخه دسول الله عليه عليه وسلم مصف واتيم اورابياكه (فتوحات هيس) میں نے وعالی کہ ضدا و ند تعالی محم کو ان چیزوں سے دور ر۔ اوراس کے مثا ہرہ سے باز رکھیں میں افٹد کا ناچیز سندہ موں اور میری تمنآ راعا لمرا فدتعا لى كى معرفت يرا كي خيال مورب ، بواقیت اورمیزان الثعرانی س ب امام ابوحنیفه سمنوالله عنهٔ سے اما مرمحے الدین ابن عم بی نے یہ روا بیت اپنی انا و سے ى كَ اياكم والقول في دين الله با الرائح فعليكم باتباع السنة

مرجت*ه درن افتوحات کے* ماسب الوصیایا میں فراتے ہیں:۔ تر رین طعن کرنے سے باز رہوا وریکھی نہ کہوکہ حضرت المی مجھدین مما مرا بسيمجوب تصحبيا كدىبض حبال اورب علمركتة بن كبونخهائي كلم ن المت کے نریہ پانے ہے ان کی زبانوں سے بھلتے ہیں۔ المه مجتمد ہی علوم عنب میں نہایت راسخ تھا اگر حیہ وہ نبلینظن حکمرکرتے تھے ا ربکا **اليقين تعا. ان بي اورا بل كاشفه س صرن للزرتحقيق كافر ق** ہے ائر محتصدین مدویں شعرع نبوی کے بوجہ سولون کے مرتب ہیں۔ فوات الي مراتي في نفسل لاموا عُد محتمدين أي واس ٹ الاننیار ہس کیونخہ احتہاد کی تھیت سے یہ لوگ نبی اور رسول کے رتبه میں ہیں اور سرور عالم صلی الندعلیہ وسلم نے احتبھا د کو ان پر مباح در سرنی جیسے معصوم ہے وہ ہی مرحتجد مصیب ہے اور تمامت کے محتمدين سيول محصف من بول كم . مي ني سيدنا خضر عليا سلام ي يوجها كدا سُدار بعد كاكيام ہے فرا یا کا فومن الصدّ بقین یو جھا الام شافعی کا کون امقام تھا و كإن منزالاو تاديجرلوجياا ام احدكاد رجه كيالخافرايا بدال سيتح كى عظمت الشيخ الومين المغرى في آپ كو لقب موبى الما ۲ ۔ علا مربعطا بن جزری نے مرا ۃ الز مان س کھاہے کہ ا ما مرحج ال م معلوم مقا اوره المرسم اكو نزولاً مانتے تھے. م حافظ ابن المخارف قاریخ بغدا دس ا*کھاہے کشیخ* میشه صو فیاا وراهل الله سے می محبت رہی آپ نے کئی مرتبہج کیا

سمداه مصفى الدين الضارى فيسها له فرميد يه مين لكمار باركشيخ امام عارف وحيدا لعصر مح الدين ابرعوبي كوم نے دیجھاہے آب ملائے رہائیں سے تھے اہل اللہ کے سارے طراتو واقت اورعلوم كسبيه ووبسه كحام تمح آب كي صنيفس لانقل لا تعصى بير. وحد توالوجو دآب يرعلماً وكشف اطاري تما. دورا وعظیں وحدۃ الوجودکے اسرار بیان فرما یا کرتے تھے۔ ایک جماعت علمیا ہ کی آپ کے دست حق پرست پر تو ہر کی جنیں ہارے اشا و علا مہخراز مع کا ه يشيخ محرالكاشي ني يالم للسي بقد مولائك الدين انت النوتل علومك والإعاق كاالفتأذكم كشفت معانكا معامركم فأتختر بالتحقيق ماكان مبهد ٧- حافظ عبدالروف المنادى غطقات س المائ كان الامام عى الدين عالمًا بالآثار والسُّنن وعام فأبلاحًا والمقامات روعينه جاعته ٤-١١ معبدالولم بالشعراني في نسب الخرقيدس تحرير كيا ان عار فین مرجن کا بہاں پر ذکر ہو اہے شیخ کا ملحقق المدقق اکا برعافین سيد همي الدين ابن عربي سب مي معرد ف ومشهور تربي جن كي نسبت عقيب اوليار كا اعتراف ہے كہ دہ صاحب مقام اعلیٰ تھے . ۸۔ نیز شعرانی نے المیواقعیت میں فرایا ۱ مام می الدین کتاب وسنت كسخت يا بند تھے نمالت منت نبرى سے دور سطتے تھے آپ كا قواتھا ب في سنت نبوي الم تخطر كے لئے حيور او و الاك موكيا۔

ه علامتُغضى بن ضورف جواهرا لمصنه مي كما حقد كان الشيخ عى الدّين اما مًا محققًا مرا سراح بلاء العارفين والمقربين صاحب الاستاراة الملكوتية والنفات اللاهوة والنفات الونتق الكنفاس الووحانية والفتح المؤنق الكشف المشرق والبصائر الحنارقة وهو احد اركان هذا لطريق -

ا ما قطابن البخار في البخادين يولكما أمام المها على المام المها على المحالدين محد بنطح الموعب الله الطابي كان من اعاظم الولياء المام الويست الصفدى نئ تذكرة المصالح مريكما ي كان شبخ رضى لله عندمن اكابرا لاوليا ووخا زن الاسرا

الزّبانية -

۱۲ حا فظ المحدیث اما مرمحے الدیزالنوو خالشافو نے تعذیب الاساریں ارشاد فرایا تلک امتکہ قدخلت۔ ۱۳۔ حا فظ عماد ایز کئیرنے شذیرات یں فرایا

مرایک کے علی دا بوت برے مسام است میں فرای ا شیخ رضی الله عنہ کے علوم وقیق النظری اور فراست تا مہ کے بعب منکشف ہوتے ہیں۔

مه حاً فظ الحديث علامه تقى بن تيميد نے عوضیع كے ہم عصرا در سخت نما لون تھے فرایا" ابز عربی نے سول عربی رہجی عموٹ نه كھائے ـ

ا حافظ الحديث مجد الدين المفيرون أبادى في المعتاجة ابن المخياط معالجة ابن المخياط من المعابث - فانه محى

سوم المعارف كما انه شيح الطربية عامنًا وحالاً و عددة اعل التحقيق اسمًا ورسمًا وكان عديم البركة مجاب الدعوة تكادد عوت يحترق المسبع الطباق وهو صاحب الولاية القصوى وحائز مرتبد الصديقة المعبرى وكان بحرالا ساحل لله.

۱۱- حافظ أبن جرالعسقلانى نے اپنے فتاوى ميں بواب مانظ شمس الدين اسخاوى كے لكھائے وقد نصعلے ولاية ابن عربى جاعة علماء عارفون والله والله ما حتب به فالله عنه الاماع كم ولاع لموالاما شعد من صور المعلوما على ما مع عليه -

۱۰- حا فظالحدیث اما مرسبک نے فرایا وکا ن خی الله عند آبیت من ایات الله۔

۲۰ حافظ الحدیث علامه ابن حجزاله یمی نے دینے اپنے فتاوی میں *لکھا ہے ۔*وھوا مام العار فاین الخ

الاحافظ جلال الدین السیوطی نے براۃ ابن عربی المعنی الفی میں قریمی ہے۔ اندم والعارفین وس وح الترافی و الامداد والعن الوجود دعین المشعود و هاء المشعود النّائج المناهج المنبی العب قد سرالله سرة و اعلی فی الوجود ذکره المناهج المنافظ الحدیث شیخ الاسلام سراج الدین المنافظ الحدیث شیخ سراج البلقنی نے فرایا لما فاضی من المناه عند فی بحارا العرفة و تحقیق الحقایق عبر فی اداخ عمرة فی المنام المعرف المنام الموصلة اداخ عمرة فی المناب عبدالغنی المنابسی نے رسال المام المعارفین من المام المعارفین من المام المعارفین من المنابسی نے رسال المام المعارفین من المام المام المعارفین من المام المام المعارفین من المام المام المام المام المعارفین من المام المعارفین من المام المام المام المام المام المام المام المعارفین من المعرفی المام الما

ه دحا فظ الحديث واما م التفسيرا ما مفخ الذين م ازى نے کھاھ کان الشبيخ عج الدين وليًا عظيمًا -

ور حافظ الحديث المام اسعد اليافعى في آكم المراسعة اليافعى في آكم المراسعة اليافعى في آكم المراسعة اليافعى في آكم المراسعة المراس

۲۰۔ شیخ صدر الفونو وی نے فرایا کا نالشیخ محالیہ عالما بعلم الاعیان الثّابتتہ

مرشيخ صلاح الدين حفصكى نے كمامن ارادان بنظر الى كلام الله فلينطر الے كلام مع الدين -

معدالسلام نى كاكسن العلماعن الدين عبدالسلام نى كما كسن الوگ بياره من الدين كا انخاركيا ئى .
معد شيخ سعد الدين الحموى نے فرايا دابت المشيخ مح الدين فوجد تك بحراد خارًا .
الدين فوجد تك بحراد خارًا .

الا علامه ابن هجم المسكى نے اپن تصنیف المنے الملكيہ س لكھا ہے كہ شيخ محى الدين هار ف محقق مجتدو قت اور علامه ابن الفار ان لوگوں سے بنہیں ہیں۔ یہ وونوں بزرگوا را ور ان کے بیروحق بر ہیں۔ ان لوگوں۔علامہ العمالی الانداسی نے جبلاء المعین ہیں لکھا

ہے مذاہے تعالیٰ ہمیں ثیخ کے کلام ہے متعفید فرائے۔ مومور قطب الدین شیرازی نے فرایا ا مام ابن عربی شربعیت

اورطر لقیت کے ا ما مرہیں ۔

ہ مں۔ شیخ سراج الدین المخزومی نے کشف الغطا ، کے ایک اور مقام میں فرما یا شیخ محی الدین ابن عربی زا ہد عالم اور اخلاق ربابی سے اراستہ تھے ال الب نتہ کے امام اور صدیث کے حافظ تھے ۔

مهدالدین الفیروز آبادی نے ایک اور حکمه فرایکان المضیخ محالدین النبخ المطربقة حالاً وعلت اواما ها المحقیق حقیقهٔ و دست و محنی عدوه العارفین دخیلاً و اسمناً -۱۳۳ - ۱۱م ربانی نے کمتوب ۱۱۲ طبر اول میں فراتے ہیں و آنی مسلهٔ وحدة الوجود رامبوت ساخته و در رنگ صرف و نمی تدوین کرده محی الدین است -

ہے۔ اگرچہ امام ربانی رحمتہ اللہ عظرت شیخ سے اپنے اصول کی

وجہ نے خلف فیہ تھے گر پر بھی کمتوبات 3 جد سوم میں توریکیا ہے۔ اما المحلاً
ابن عربی حجۃ الاولین اور برلم ن المتاخرین ہیں آپ ہی ہیں جنہوں نے حوفان
کا نگ جنیادی رکھا۔ اسرار وحقائق کی تدوین کی توحید کے سخن کھے ملکم
اور حق کی نسبت کا انحثا ف فرایا۔ اگلوں نے حجروں اور خا نقابوں میں
اشارۃ اور کنایتہ جو کھا اس کو آپ نے علیٰ رؤس الا شہاو ممبر پر بیان کیا ہم
متاخرین آپ ہی کے خوشہ میں ہے۔ جزاہ اللہ سبحانہ عنا خیر الجزاء

منيخ كى ولايت

ایصورغون الاعظم رضی الدُّعنه نے فرہ یا . سبیکون ولیّا مقربًا الشاء الله دعالی ۔

۷۔ حافظ فیروز آبادی نے کہا۔ کان فی الصدیقة الکبری۔ ۱۹ - ۱۱ م ابو مرین المغرنی نے کہا۔ وھوسلطان العادفین۔ ۷ - شیخ الشہاب الدین مہرور وی نے فرایا وھو بجرالحقایق ۷ نھا مے لگا۔

ه يشيح نجم الدين الكبرى نے فرايا و و و من الاقطاب الملار و ابوالحن الثاف فى نے نسرايا و هو قطب الا كبر -الم عز الدين بن عبالسلام و فيخ كے مخالف تھے كھتے تھے ۔ هذا الزند فى قطب و قتنا د

میسیخ صفی نے آپ کو۔ دا سولے لاء العاد فین کما۔ 9۔ حافظ عاد ابن سنسیر نے کہا۔ کا ن من اکا برا لاولیاء آلم ١٠١١ مخسر الدین دازی نے کما . کا ن ولیاعظیما۔ ایسیولمی نے کہا کا ن صربی لعادفین . ۱۲ ملار الدول کسمنانی نے بادج دنما لغت کے آپکی نعبت ایکھا الصدیق ایکھا المعرَّب ایکھا الولی العارف ۔ کھا۔

خضرعلاليهلا اورشيخ

ا - اما هریا فعی نے ارشادیں لکھا ہے کہ مراکش (ہغرب) ہیں بخرائی کے کنا رہ پرایک ویران بحرمتی جہان ابدال جم ہواکرتے تھے ایک و ن شیخر فائی عند اپنے ایک دوست کے ساتھ بہاں آئے اور دیکھا ایک مقدس زرگ زمین سے جپارگز او نچے ہو کر ہوا میں مصلے بجپاکر نما زیڑھ رہے ہیں شیخے اور آئی ہمراہی اس مصلے کے شیچے کھڑے ہوگئے بعد نما زکے اس نزرگ نے فرایا ہی ابوالعب اس خضو ہوں یہ خرق عا دت تیرے ہمرای کے قابل کرنے کے لئے ہتی ۔

م صحبت انا و الخضرعلي السلام غير مرَّةً وتا دبت به واخذت عنه الطريقة الخ

۳ فتوطات ۹۴ میں منسراتے ہیں مجھ سے خود خطر طلبہ السلام نے فرایا کہ میرامقام صدیقتہ سے اوپر اور نبوۃ تا سے بیچے ہے اواسکا نامہ فروتت ہے ۔

م-ين نخضرع ليدالت لاهرت ايم يجتمدن كامال برمچانشرا يا كا نؤمن المصديقين -

# فينج او اقطب.

ر فرایس نے قطب التوکلین عبدانداین الاسنا دسے اندس سے تہا اس الاسنا دسے اندس سے تہا اس الاسنا دسے اندس سے تہا ا میں بلا۔ اوج سے صد ملہ اون کی عبت میں را فرایا بیر نے قلب الزمان سے سول برطلبت خاس میں ملاقات کے فرمایا میں نے کر منظم میں مقیام حصلیم ساتوں برالو سے ملاقات کی وہ سب اس وقت رکوع میں تصافید سلام کے میں نے اس سے مہات سی السام ملیک کھا انہوں نے جواب دیا بھر میں نے ان سے بہت سی المیں کی میں ہے۔
السلام علیک کھا انہوں نے جواب دیا بھر میں نے ان سے بہت سی المیں کی میں ہے۔
ایم کی میں ۔

فرا یا بیرے ہمائی ایک تمتی ہزم فروشس تھے انہوں نے اپنے مکان میں ایک سانب ارڈالا۔ یہ جن تعاپیراس ہزم نسروش کو حبات انٹا لے گئے اس کے اہل نے مجھ سے کھامیں نے حبول کوطلب کیا ایک نے کہا اس نے میرے چھازا دہمائی کو ارڈ الا ہے ایک جن نے کہا میں نے رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم سے سنا ہے من تصور فی خیر صور تھ فقت لیفید فلاق دمیں نے کہا آپ کون ہواس نے کہا میں میں بین کا جن ہوں آلحید فلہ مجھے حدیث بیک واسطہ ملی۔

شخ کے تصاب

آب كى سيروسياحت اورآب كى تعنيىف و اليف كاسلىلدلانبا

جهاں حباں آپ کا گزر موا وہاں بران کی تعنیفیں مواکر تی ہیں۔ حا نظامحدالدن فیروز آبادی نے اعتباط یں آپ کی تصنیفوں کی گنتی جارسو سے اونحی آئی ہے بنیخ رمنی المدعن نے خودسلول ن لک اللا مرکواین تصنیفول کی ا حازت دیتے ہوئے جار سو کی گنتی لگائی ہے (الیوا قیت حصدا ول صغیر ہ نیزخود حضرت نیخ نے تبعن احباب کے اصرار پراینی تعبنیفول کی ال فہرست مرتب فرہ ای حس کے خطبہ میں ارشا و فرہ تے ہیں۔ تيرى غرض التعنييفول سے اورمفیں کی فرض کی سی بنیں ہے صرت تے ہے مجهيرا بساامروار دمونا تصاحس كواكر بيان كيا موتا توصل را كه مورمتا ور معض مرتبه توخو وحق سبحانه نے اور ہار خیراکسل نے مکا شفہ اور شاہرہ میں مجع تصنيف وتاليف كا امر فرما يليئ

ا تفیان سنیر و عمواً دستیاب ہے ۔ ۲ تفیار کو بیرہ و طبوں پی نصف القرآن بینے و علمنا وسن لد مناعب لمبا کسکی ہے یہ صربی آج کل شائع ہوگئ ہے ۔ ۳ ۔ تفییر ورق الفاتح المسملی والفضل المفید۔ ۲ ۔ الزُّمَر نی حروف اوائل المتبوس ۔ ه. ا شاراة القران في المرالانسان.

٧- الجمع والتفصيل في الاسرار المستنزيل.

النوفي المنظمين في الموار المنامية المنظمة المنطمة ال

مريث

ا مستکوة الانواد فیمایووی عن الله من الاخب ادر میمایووی عن الله من الاخب ادر میمایووی عن الله من الاخب الموه هم میمنا البید البید الموری المعاب کر الموه هم میں خیر معظم میں خیر سرح معظم میں خیر سرح معظم میں خیر سرح معظم البید اور چالیں اور ہر حدیث کی سب ند کا منتملی صنور حق سبحانہ کو گرد انا پیراور چالیں اوا ویث تبوسط صنور سرورعالم صلحا المد المد کست کے اس میں اور اکس صنور سرورعالم میلی المدوا کی ہوگئیں "مختلف تقیامی شیخ رمنی الله عند کے اس میں اور اکس شیخ رمنی الله عند کے استقدار سے واضح ہوتا ہے کہ صفرت شیخ نے اپنے استا و سے تین ہزار حدثیں روایت کی ہی صاحب کشف المعلون کی کی میما میں انہیں جم سے بی تعرب کرے شامل کوئیں انہیں جم سے بی تعرب کرے شامل کوئیں انہیں جم سے بی تعرب کرے شامل کوئیں اس کی شیرے الم شروب الدین می کی میر میں میر سے کوئی الدین می کی میر میں میر میر کے اللہ میں میلی میر میر میر کیا میر میر کیا الدین میر کیا میر میر کا الدین میر کیا میر میر کیا کہ میر میر کا دور کیا کہ میں انہیں جم کے میر کیا کہ میر کیا کہ میر کیا کہ کیا کہ میر کیا کہ میر کیا کہ کیا کہ میر کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئیا کہ کا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ ک

النوا وى نے كى ہے .

جب علماء مے فلہ رہے نے اس پر تعبن احتراص کئے توشیخ نے ان کے جواب دئیے جس پر ملما مجرا میں ہے فلہ رہے نے ان کے بواب دئیے جس پر ملما مجرا میں ہے نظر میں منصوب تعیمیں توشیق کی تو ہما ہے ہم عصر ملما و سے معضوں نے میری تحقیر کر دی گرانہیں ہیں صدور جانتا موں (فتو مات میں)

۲- کتاب المصباح فی لجمع بین العصاح اس می صل می ماری میسے مدینوں کونتخب کرکے اکہفا کو ویائے۔

س حتاب الاحتفال فيا كان عليه صلى الله عليه سلم الله عليه سلمون سنى الاحوال بن من صور مرور عالم طير الصلوة واللام كروزم ه عاد ات خمال بيان كئي مين .

م كتاب المحكم في المواعظ والمحكم و اداب رسول الله عليه وسلمر

۵۔ سنن الابرا رمن الادعية والاذكا رفيار في البي المنا المختار ۷۔ شرح حلية إلى نعيم الاصفهانی۔

### عقائد

ا-العاوم من عقائد علماء الرسوم.

٢- المومن والمسلم والمحسن -

ووت

١- الحكروالشربينة الصحيحة (٢) كتاب الرغبة والمعب

رم، . كتاب جامِعُ الاحكام في الحلال والحرام (م) معتصر الحا في فروع الشافعية - (ه) كتاب العبادة -

## مارخ وسير

التناكرة المخواص ومنة العاشقين ومنه المستقين ومنه المنه الابلال ومنه المخواص ومنه الله عليه وسلوره المنائخ الابلال والمقارة المنافز المنه والمنافز المنافز المنوجة والمنافز المنافز ا

#### مواعظ

ا. ما يعول عَليه في طريق الله تعالى رم انتائج الاذكار في المقربين والابوار ـ (٣) الاعتلاق في مكارم الاخلاق رم كيميًا السعادة لاهل الانمادة ـ (۵) الحجة البيضاء بجليث صفة مكه ـ (٢) مواعظ الحسنه ـ (۱) شفاء العليل وبرد الغليل في ايضاح السبيل ـ

كلام

اد المثلثات الحاردة - (م) - السبعيات الواردة . رم) الأما المبين لما لايد خله ريب وتخمين - (م) - الاجوب عن السائل المنصورية -

## جغرافيه

١- المجمود الشجم- (٢) الحركة - (٣) الفلك والمتماء - (٣) تمزل الاصلك في حركات الافلاك - (٥) - انشاء للجلاول والدوام

## اوراد وظائف

ا- صلوة الحبري- (٢) صلوة الوسطى - (٣) جب لوة الصغرى - (م) - اوراً د الاسبوعه -

#### ا وب

بادرة بيضاء لاهوبيت قدركبت صدفا من الناسق جهل البيط قديما لشقائهم وتناضو فى الدرم والياقوت اتصنى انتصنات ملاكث سل الدين احد الشافعي كابيان ب كريس نے محبہ سے فرہا یا بعن طمائے فلا ہر کو میں نے حواب میں دیکھا انہوں نے میرکا اورمیرے اہل وعیال کی خیرت پرسی فرمائی کیے خواب ہی میں بیروا ب یا تھا. اذا م أت ا هلا البيت الكيس ممتلا تسمت و دنت سنى تما زُحنى وان رأ تُهُ خليام في المتحميّة وانتنت عنى تعت بحنى بعض تقات کا بیان ہے کہ قرابنے کے مرتض کی تسلی رہی اور الناعظ مے یہ دوبت نکمیں اور مربض کو کہے کہ ان شعروں پر نظر جائے رکھے افشارات ر شفاہوگی۔ سرِ حضري وعبني عرفاني قلبيقطبي وقا ببهاجفاني نفسر فرعون والحوى مامان مروحي هارون وكليمي وسنى الثعارة لي عثق نبي سلى الدعليه وسلم بي كم يب-باحلنا لمعدمن مسعند شوق للك شديد لاالالهد نهاض بح المصطع احمد ومنيذاطيبة منسلدة لولاه لمنظوول مختد صلىعلىدالله من ستد فيحل يومفاعتب نرشد تدقون اللهبم ذكره اعلن باالتاذين فالسحد عشرخفيات وعشراذا بافعنل النكرا لحالموعد فهذ ومقرونة عيثرون نیخ ہی خاتم ہیں

دله

بورث الهاشمى مع السيح بان ختا مرا لامرنى غرة الشهر من الملام الاعلى ومن عالمرالامر وقل نلته فى السترمنى و الجهر ختام احتصاص فى لمبلأ قوام على ختم ه في وضع الفرنج الغلام

انت ِلَمَا تخلقه جا صِع نیک فانت الضیق الواسع

وبيبدني ولعبدة وفيالاعيان المخبلة

فتندهب بالتعليق فى لناروالسبك

وتعرب عن الخلق وتكسوه سوى الحِقَّ دفتم في مقعد العثرق

ولاتغني ولاشبتي

اناختم الولاية دون مشك ولما اتان الحق وليلامبشر وقال كن تدكان في اوتت حاضرًا وانا وارث الاشك علم محمد وان كختم الانبياء محمد الافانظ وفي هفان علامتي

تخليق عالم بيت شعرفراك بير-ياخالق الانشياء فى نفسه تخلق ما لاينتهى كون كه حريم منسرايا.

فیحمد بی واحمد که فغی حال احتربه بنده کی نبت نرایا -

فكن عبُلات و لأتكن رب عبدة ملك عارف كيا بوالياب -منلات تنظم الحالجق و لا تنظم الحالحت العناق

و المنظم الحالحناق وننزود وستبه فناوتعي سينمايا فلاتفني والاسعى

عالمركي تبت بسرايا انماالكون خيال وهوالحق في الحقيقته جازاسرارالطهقيه ڪل من ينهم هنلا امدیت طلقه کی طرف ارشادسندمایا ۔ فقلدان لك الحق أذادان لك المخلق فقدلا يتبع الحشلق وان دان لك المحقّ فقولى كلمحت فحقق تولنا فسيه تراءماله نطق نما في الحكون موجود الاعسنه حت وماخلق تراء العين لهذاصُوتره حق ولخكن مُودَع فيه نيزارت دفرايا ـ وهوالواحسلالنى نهوالحكونكك ولذاقلت ينتذى ت مرکونی مکونهٔ وببه نحن نحتذى فوجودىغذاؤ لأ بوحسه تعقونهى ف منهان نصرت قرب ين سرايا ـ ولايقع الحكم الاعليه فلاتنظر العين الااليه وفي المال فاناله فنحن لهوبه فريديد نزارشا دفرمايا لما كان الذى كانا نلولاه ولولاسنا واناللهمولات فإنااعىدُحتًا

#### واناعلنه فناعيلر ا أداما قلت انسان

فن حقائق توآب بي كاحصد بعلك تدوين حقائق كي اوليت كاسهرا پہی کے سرہے شیخ رضی اللّٰہ عنه نه جوتے تو دینا سے علوم وا سرارالهی فو تقاكه مفقو د ہورہتے آ بے معتقدین تومعتقدین آ ب کے اصول کے خالف بھی اسی اولیت کا تاج آپ کے فرق مبارک کے شایا ں تصور کرتے ہیں تقونا کر قالب ہے تو ہینے اس کی مبان ہیں جقائی کو اگر جا رکھیں تر شیخ کو ما ن جانا ن کمنابیجانه موگا**حضرات قا در پ**ے اسا طیم شل او انحن شاذ بی واور حفرات بيت من معنور محبوب ألى حفرات نقشبن ريس خود وا فررك اورخواجهمكريارس اورمهرورويه سيخودا ما تطريقيه شهاب الدين برور دی اور تجم الدین رح کبری اور مو لا ناحلال<sup>م</sup> الرو می دغیر جم نے مشیح خالف من کی نست یہ الرک کی کرلیا ہے کہ شیخ کے مبلغ علم کو کسی نے مذاہونجا ۔وا میڈ ب مربي العار فين اور قائر المحققين اوراهام الصلى فنية الواصلين الر محمة الله عليه واسعة باراجال كمعلم في يخ في كنب وال فر شرایت می اللے میں۔ و الفتوحات المكمة ١- مالابك للسهدمنة ، الميزان فحسنة الاسا م : حلاء القلوب م الاسراء في مقام الاسراء م. الفتوحات الموصيلة و الحلال والكمال. م الفتوحات المصرية

الفتوحات المدينه

١٠ عنقاءالغرب.

| ٣٢ الروح والنفس      | فلكالمشحون       | 11  |
|----------------------|------------------|-----|
| ٣٣ الاسموالرسم       | النكاح المطلق    | 17  |
| ٣٣ الوصل والفصل      | الشامدوالشامد    | 18  |
| ٣٥ الحرف والمعنى     | اللطائف والعوارف | 10  |
| ٣١ العبادلة          | المعحق والمسيحق  | 10  |
| ٣٠ تاجالتراحم        | التلوين والتمكين | 17  |
| مم المفاصلة          | المسرأة والحبلوة | 14  |
| pa الحضرات           | الظلامرو الضياء  | 10  |
| بر الحبيَّة          | الحق والباطل     | 14  |
| اہم المناو           | الملكوالملكوت    | ۲.  |
| مهم الرّسالة والنبوة | النومروالبقطنة   | 71  |
| ٣٣ الزمان            | العبدوالرب       | **  |
| الما الكان           | الفناء والمشأهدة | **  |
| هم الكرسى            | الميقين          | * * |
| وم المثلك            | المجب النومانية  | 70  |
| ٧٠ ألعرش             | القبليات الالفيه | 77  |
| مه اللوح             | النواشى الليلة   | 76  |
| مم المتأمر           | الحبية           | 70  |
| ه القسطاس            | النشأتين         | 74  |
| اد الجسل             | الحؤن والرّجا    | ۳.  |
| ء البرذح             | التوحيد.         | 101 |
|                      |                  |     |

| للختروالطبع   | ٧ ٢ | نقش الفصوص              | ۵۲         |
|---------------|-----|-------------------------|------------|
| القشرواللبُّ  | 40  | المثواهد                | 05         |
| الخواطي       | 64  | الكشف الحكلي            |            |
| روح القياس    |     | روح القدس               | 04         |
| الغوشه        |     | شجرة الكون              |            |
| الكبريت الاحس |     | الحال والمقام           |            |
| الغيعروالشحق  |     | التحريدوالتقربيد        | <b>D Q</b> |
| الاسماء       |     | المحووا لاثنبات         | 4.         |
| ألحركا        |     | الصعووالسكر             |            |
| الخيال        |     | الغيتدوالحضوى           | 45         |
| تحتاب الارواح |     | الفناء والبقاء          | 48         |
| الاعلب        |     | الدرة البيضاء           | 70         |
| المعاج        |     | الانسان أككامل          | 70         |
| الملك         |     | الغواص                  | 47         |
| الجسع         |     | الامامالمين             |            |
| العرفة        | ^4  | العقيق في زابي بكرالصيد | 44         |
| الحق          |     | شوح الاسماء             | 74         |
| مفاتيح الغيب  | 41  | الملوامع والطوالع       |            |
| المشئة        | 97  | الطالب والمجذوب         | 41         |
| الوحود        | -   | الحق والمخلوق           |            |
| المعا         |     | المنور                  |            |
|               | 7.5 | 100                     | 67         |

مه الاحدية مه التدبيات الالهية مه التدبيات الالهية مه الرحسة مه الرحسة مه فصوص العكم اختصنيه مه العظمة مه العظمة من العظمة العظمة من العظمة المناسبة العلم المناسبة المناسب

فتوحات فصول

شیخ کی مکن طوک مرتب اور شهرت الفتوحات المصیت فی معرف آلاسی المالک یداور الفصوص الحیکویسید وه کتابی این کی کروان نوالک کی افزوار نسیخ کور این وه کتابی بی کری کار الفاصه مداین وه کتابی بی کری کار کورون نی افزوار و سنے مراتب قرب حاصل کئے یہ کتابی سرئه حیثر حارفان اور مویدائے قلوب واصلان ہیں یہ وه کتابیل بیرجن کا مطاق حیثر اللین الکبری خواجر خواجم حمد بالدین الکبری خواجر خواجم محمد بالدین الکبری خواجر خواجم محمد بارسا خلیف خواجر کی مولئا مختاب دورا یا محارف نحوط کے اور خواجر محمد بارسا خلیف حداد نوط کے اور خواجر محمد بارسا خلیف حداد نوط کے اور خواجر محمد بارسا خلیف حداد نوط کے حادث خواجا محمد بارسا خلیف حداد نوط کے حادث خواجر محمد بارسا خلیا کرتے ہیں ۔

المحمد خطاب فرایا کرتے ہیں ۔

المحمد خطاب فرایا کرتے ہیں ۔

المحمد خواج کو خاک محمد بارسا خواجہ کو خال محمد بارسا خلیا کرتے ہیں ۔

المحمد خطاب فرایا کرتے ہیں ۔

المحمد خواجہ کو خاک کو خاک محمد بارسا خلیا کرتے ہیں ۔

المحمد خلاب فرایا کرتے ہیں ۔

فره مات کوجنات یخ نے دوران لوان کعب اللہ اللہ مریر خا الشیخ عبد الله مدم الحبشی المینی کے لئے تحریک ہے جنانچہ فراتے ہیں۔ فقیدت له هذه الم ساله الدیمیة التی اوجد ها الحق لاعراض الحجمل تیمه ولکل صاحب صعنی و صقیق صوفی ولحبینا الولى واخينا الذكى و ولدنا الرَّضى عبد الله مدى الجشى اليمنى معتق ابى الفنا سُرابن ابى الفتوح الحزاني وسميتها رسالة الفتوح المحية في مع في السرا را لما لكية اذكان الاغلب فيما او دعت هذه والرسالة ما فتح الله به على عند طوا فى بيتيه المكرم اوقعول مراقباً له بحمه المنتريين المعظم الخ.

اس کتاب مے جلہ پانچوساٹھ الب ہیں اس کا بیلا اِ ب مرفتہ روح میں ہے اس کا آخرین اِ ب وصیت حکمت شریعت میں ہے ۔ اہا مر اِ نی فصوص وفتوحات کی نعبت تحریر کرتے ہیں با انجلہ معارف اولیا فتوحات و فصوص (ج اکمتوب ۲۷)

ا محبرالدین حافظ الحدیث بیقوب الفیروز آبادی اغتباط می المحبرالدین حافظ الحریر کرتے ہیں شیخ سے توگوں نے یہ کتا ہیں پڑھی ہیں ائد صدیت میں حافظ بزر لی اور صوفیوں ہیں شیخ صدر الدین القونیوی اور مولا نا جلال الدین روی نے شیخ سے فو و فصوص الحکم بڑھی ہیں ہیں نے خود قو نید کے شہر مرائی فوق ات کا نسخه ایسا و کی کھا جو ا اجاز ت نا مریمی و کھا اور نیز ہیں نے شیخ کے وست خاص کا لکھا جوا وہ اجاز ت نا مریمی و کھا ہے اپنے تلمید ملک المطاب الحرالا دوبی و الی حلیب ہے جوا ہے اپنے تلمید ملک المطاب الحرالا دوبی و الی حلیب کے نام لکھا تھا اس یں شیخ نے اپنے مصنفات کا ذکر کیا ہے میں نے گؤئی تو جلہ . . ہم کتا ہیں تھیں ۔

فیخ کے تصانیعت نہ صرف مشرق میں رواج پائے اور شہور ہوئے لکر مغرب میں بمی انخاشہر و راچنانچہ الفتوحات کا پیلا یوس دیی توجیب اسبینی زان میں کے ارلو مانٹ نے سکالٹ کار کی کیا اور یہ کتاب

جامع قرطبه مي آج يمي ہے۔

اس كا دوراترم، فرانسيسي كونت مارش في كاكام من كيا اوراك الكريم تجداس كابورا ب رنصوص آپ كي آخين تصنيف ب اس كو آپ في اتباع فران رسالت پنابى ومش بن بال كالد تريكيا تنا . خيا نونسره في بن ان في را يت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة ابيها فالعشرالاخون عرم سنته سبع وعشرين وستها عدة بمحوسة دمشق و معرم سنته سبع وعشرين وستها عدة بمحوسة دمشق و بيد وعليه الصلوة والسك لامركتاب فقال لحف ذاكستا فصوص الحكم وخذه واخرج به الحالمناس ينتفعون به فقلت السبع والطاعة بله ولرسول واولى الاصرمنا عما امرنا به فحققت الأثرينية واخلصت النيية الإبراز ما ذالكتاب كما حَذَه لى دسول الله صلى الله عليه والم من غيرزيا دة و نقصان -

شیخ الاسلام اقضی القضاة مجدالدین حافظ الحدیث معتد بن بعقوب الشیوازی الهنیوونرا بادی نے اپنی هنین اعتباطی محتر منی الدین اجو محتد بن خیاط الستا فعی کے ایک شحر منی الدین اجو محتد بن خیاط الستا فعی کے جاب میں کمی ہے بیان نسر الذہبی ہے کہ فی الستا مرفقاد الحدیث علامہ شمسی الدین الذہبی ہے کہ فی الدین نے فصوص الحک عربا یا اعمی نی ساتھ الله الله می الدین نے مسرور ما ام ملی النه علیہ وسلم پر افر ارکیا ہو موالدین نے سرور ما ام ملی الله علیہ وسلم پر افر ارکیا ہو

علامه تقى الدين حافظ ابن تميد كرشيخ كے مخت خالف تھے فراتے تھے ماكذب ابن عربے على المنبے العربی ۔

# شاص فصوص

کا فی کم بند مرتب بعن وقت کثرت شروح سے می معلوم بی ایک منده مرک شیخ کوئی چالیں ہوی ہی فندهم می مسلسل الدین القو نیوی سک تعمد ابن جدا عکم نشکنه موند الدین الحبندی سنت به عقیف المناسا نی سالکنه سعد الدین الفرغانی سنت نه کمال الدین قاشانی سنت نه کمال الدین قاشانی سنت نه کمال الدین قاشانی سنت نه کمال الدین و ملکا فی شک نه خواجه چارسا سنت مهای مشک نه خواجه چارسا سنت معلی السنید علی الممل فی سنت نه و مولانا جامی سنت مقطب السنید علی الممل فی سنت نه و مولانا جامی سنت مقطب

معدال عليه الصاقوالسلام معدال عليه المعاقوالسلام مع عليه الصاقوالسلام معدال معدال على معدال المعدال ا

السين ازينتي شئه وحماعته

فی صورة عمل بیئی و لاب من الایمان کرنافانظرالی الوثر الحق دالوثر خون الایمان کرنے والحبر الحق نفسه عباد لا مخد الله وض الیاسی) آنخوں نے وال برصورت محری دیجی و امی تصاوراس کی خدانے بھلے تونفی فرا دی پھراس کو بطورا لاکے ثابت کرتے ہوے استدراگا بھینکنے والا اس صورت محدیہ میں خود کیا این کرتے ہوے استدراگا بھینکنے والا اس صورت محدیہ میں خود کیا این این دراس برایان لانا ضروریا ت ہے۔اے مالی دیجہ تو سہی کری سبحانہ صورت محدی میں کیسے نزل فرایا اور طالب دیجہ تو سہی کری سبحانہ صورت محدی میں کیسے نزل فرایا اور خود ہی اس صورت میں کو خردی ہے خود ہی اس صورت میں کو خردی ہے

أفرنين

س کو بقائے ابدی ہے جب دنیاکی عمرے ستر ہزار اور آخرت کی ے آٹھ ہزا رسال گزرچھے توا منٰدیاک نے آوم کی مٹی کی خمیر کی اور سے تری دھھی کے حانورا ور ملیورسد کئے اور اس کے عفو نیات شرات الارض بيداكن (فتوحات ب) اتیک مجھے نہیں علوم موا کہ کسی نے خلق عالمہ کی ابتدا ٹی حانی ہوا *در بیمکن ہی بنیں ہے کیو بحہ اکثریتا رے* فلک الاطلس *میں ہی* ں میں کواکب ٹابنتہ نہیں ا درانسان کی عمران کی حرکت کو پہچاں تحتیٰ نہر وه الرحيه ويجهن من ابت من يمكر في نفسل الموحركة البطيئة -فضاریں تحرک اورسیار ہیں اس کا ہرستارہ فلک الا تضی ہے ایک درجہ کو ایک موسال میں پوراکرتا ہے پیوحس درجہ سے اس ستار ہ کی برشروع ہوئی وہات کک مراحبت محرفے میں جننے سال ہیں۔وی انخا ہیں د ن ہوتا ہے ا ب تمرحها ب کر لو کہ ا س فلک میں تین سوسا ت**ٹ**ر درجے ں اور مروزے ماکیک تار ہ موسال میں طے کرتا ہے (فتوحات <del>کے</del> مناره مصرکا اس وقت بناہے حس وقت ستار ہ دنیو بوج آ یں تھا اور بعفن ننحوں سے کہ وہ برج عمل میں تھا وہ ستارہ آج یے سی از میں برج مدی سے تم حار کرکے منارہ ا بویه کی تا ریخ نخال دیم کومعلوم ہوگا کہ یہ منار ہ کسنے بنا ماکینا س كے بناتے والے ان ان تصلى ياكون تھے (فقصات مك ) میںنے دوران ملوا ٹ کعبدیں حیث شخصوں کو ڈیجھا جربیٹ بهاذ البيت طرا احبعينا

پرس نے ایک سے دریا قت کیا آپ کون ہوا نہوں نے کہا ہی تھارا جدا دل ہوں مجے مرکز چالیں ہزارسال ہو پھیریں ہے کہا ہا اللہ حب آد مرعلیہ السلام سے تواتنا زانہ نہیں گزرا فرما یا تم کس اوم کو پھیریں نے اس مدیث کو پھی ہو قریب کے آدم کو یکی اور آدم کو پھیریں نے اس مدیث کو یا دکتیا ہو حضرت ابن عباس رضی افد عند سے مرفوع ہے ۔ ان الله تعالی خلق ما عتی الف ادم سے ایک ہیں ۔

دل سمجھا شاکہ یہ انفیں دولا کھ آدم سے ایک ہیں ۔

دل سمجھا شاکہ یہ انفیں دولا کھ آدم سے ایک ہیں ۔

لمین لل الحق خالفا و کا یؤالد نیا والحق ۔

من اشراط الساسة وجود ابیک مراح قرب علیا لسلا من اشراط الساسة وجود ابیک الموللات من الجمادات قد الحیوانات عند انتہاء احدو سبعین الف

سنته من خلق آلف لوالطبیبی (فق عات ت کتاب ) ۔ شائد ساده فرمن بزرگواراس سے پیھور کرلیں کہ بنیخ قدامت عالہ کے فائل تھے پنہیں وہ حدوث کے سخت معتقد تھے۔ چنانچ فتو ما معرف کا ثبوت ویا ہے ۔ ہونے کا ثبوت ویا ہے ۔

فتوحات کے باب تین سوسائنٹھ میں فر اتنے ہیں ہیں نے سیڈا خضر ملیا لبلا م سے ملاقات کی اوران سے نبیا ملیا لبلا م سے ملنا معلوم کیا ایک واقعہ میں سسیدنا اور نیں ملیا لبلا م سے ملا اور اپناوا قعلوا کا ذکر کیا۔ فرمایا اسٹخص نے سیج کھا با وجو د اس کے میں نبی مول مجھے ا تبدائے افرنمٹر کی اسخ معلوم نہیں اور ندیہ جانتا ہوں کہ کت تمخلین نہوا کرے می کیو بخے مرنفس میں ایک نئی خلقت پیدا ہوتی ہے اور اسکر سجان از لا و ابر آ ھے المق ہے اور ونیا و آخرت ہمیشہ رہے گی۔

شيخ اورانب ياعليهم

فرماتے ہیں صف انسانی سے کل اکی لاکھ جو بھی نہرار نبی و مرکل گزرے ہیں خیا مجی صنو رنبی صلے افٹہ علیہ وسلم نے بھی ارسٹ و فرما یا ہے اور مرز مانے میں ضرور ہے کہ اتنے ہی اولیا موجود رہیں انسہ تنا بی نے ایک واقعہ صحیحہ میں کن نبوں سے مجھے لایا میں نے مرا کی کو بہجا نا اور مراس ولی سے بھی جو ان مبیوں کے زیر قدم سمھے ملا اور ان سکو تم میمیانا۔

خليث سِينال نظريصاله الما سِينال نظريصالوه و

حفرت خلیل ندهلیا سلام سے جب میں مشرف ہوا۔ آب نے محبہ قرآن پڑھوا کرسا صنب سنہ ایا ۔ اور جہاں حبال آپ کا تذکرہ آتا تھا آپ روتے تھے۔ مجھے آپ کے رونے سے بہت خثوع وخفیع مصل ہو تا تھا۔

نامسى عليا تصلوا والماليا

حضرت كليم المدعليال الم في محص كشف كا وروست اموراور

گردش ایا م کا درس دیا ۔

بيذا ہوعلالسلام

حضرت ہو دعلیا کیا م نے مجھے کشف کی اور وحدۃ الوجود کی تعلیمی خدا کا تنکر ہے زمرہ ا تنقیا سے خدا نے مجھے بچالیا اور حبر نا آ وم علیا کیا م کے بیس س جوز مرہ سعدار ہے اس میں مجھے حکبہ دی .

سيدناعيس علي يصاوه وللم

سیدناروح افٹہ علیالہ الام کے دست حق پرست پر س نے تو بہ کی اور اکثر آپ کی صحبت سے مشرف ہواجب کمبھی ملاقات ہوتی تھی آپ عا فرماتے کہ بار الہااس شخص کو موت اور زندگی میں ثبات وے سیدنا عبلیٰ علیہ السلام سے میں ہنے زہر تجریہ اور تفریک سکھی ۔(فتوحات شکا)

سيدنا أدبر على لصالوة

سبدنا اور سطلیال الم نے میری تعلیم فیاست کے متعلق فر ائی آب فراتے تھے قیامت کی علامت الکبری ہار کے حیدا مجد حضرت آ دم علایہ لام

نا مول اصلالی معلیم سیدرسول میدگی معلیم ساجه ادر از از از از از این سیده این در این

ہارے خیرال طلبالصلوۃ واللام سے جامل سی دمنت میں تائیں قدم بوس ہوا آپ نے فضوص کھکم مجھے مرحمت فرا کی اور اس سے شائع رنے کا محمر فرایا ۔ الحد نشد علی ذالک ۔

## وى والها

اولیا کومی وی آتی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں کیمی اس وی کو وہ خیال میں کمبی اس وی کو وہ خیال میں کمبی حس بر سی جل کیے ہیں بعض ادلیار المدکو میل طریقے نصیب ہوئے ہیں ، چنا نجہ البو عبد الله الله الموصلی جسسیدنا خوث الاعظم کے مرید شعے ۔ اور تعتی ابن مخلد کے ہاس ملک لالھی تحریر کے ذریعہ وی لا تا تھا۔ اس کی ہجان یہ ہے کہ یہ تحریر و و نوں جانب برا بر پڑھی جاتی ہے اور ورق کے النے پرکٹا بھی الٹ جا یا کرتی ہے ہیں سے اس تحریر کو دیجھا ہے ۔

فدا کے فاص نبدہ کو تعنی وقت ایک خاص طریقہ کا الہام ہو۔
ہے۔ اور پہ جہت خاص خدا و ندی مربندہ میں ہے اور اس کی فک للا آپ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ گر ٹوگ حلدا یہ شخص کا انجا رکر جاتے ہیں۔ بیدنا مولی علیا لسلام نے سیدنا خصر طلبہ السلام کی کا رروا ُیوں کو بالکل نہ سمجھا تھا کہ بخت موسی علیہ السلام نبی عصے اور اس خاص مربی علیہ السلام میا حب تضریع اور اس خاص طریقۂ دفی سے نا لمد تھے۔ جو بحہ انہیا علیہ السلام صاحب تضریع اور اس مور بہلیغ ہوا کرتے ہیں انہیں فرشتوں سے واسلے کی ضرور ت عا کہ ہوتی ہے بہلیغ ہوا کرتے ہیں انہیں فرشتوں سے واسلے کی ضرور ت عا کہ ہوتی ہے ناکہ وی یا الہام میں کو تی ریب اور شک نہ و اقع ہو۔
الکہ وی یا الہام میں کو تی ریب اور شک نہ و اقع ہو۔

ملات الوجی بنی اور ولی و و نوں پرنازل ہوتے ہیں بیکر ہی اور سول ان و و نوں پرنازل ہوتے ہیں بیکر ہی اور سول ان و و نوں پرنازل ہوتے ہیں بیکر ہی اور سول ان ان کا میں سے بھی الاسلام البوحا مدا لغزالی سے محکو اختلات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہنی کو بواسطۂ مک وی ہوتی ہے سے محکو اختلات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہنی کو بواسطۂ مک وی ہوتی ہے

اور ولی و طاواسطه اس کے قلب پر الہام ہوتا ہے گر میرامثا مرہ یہ ہے کہ بہی اور ولی دو و نو سرپر کک از ل ہوئے ہیں۔ گرنبی انفیس بنر ربیہ عاسہ بصر و تحصیے ہیں اور اولیا بصیرت سے۔ خیانچہ حق سبحانہ فیلیا ہے۔ الذین قالوس بنا الله دشعرا ستقامو تنتنزل علیه مالملیکہ اور الذین سے نمیزی ہی مرا و ہیں۔ اور نص قرآنی سے نابت ہے کہ نمیر بنی رزول کمک مواکرتا ہے۔

وحی ورا لها هری کو نی تقیقی اولفس الا مری فرق نہیں البتہ افیا آ نے اکی اصطلاحی اولفظی فرق قائم کرلیا ہے۔ وہ وجی کو نبی سے اوراا ایم کو ولی سے مندوب کرتے ہیں جا لائحہ انہیں اس فرق کے پیدا کرنے کی کو ئی جہ رہتی جبحبر جن سے اور الحیا الی اهر موسی وا دھی الی لیخل خود فرما ویا ہے ام مغزالی کے کسی ایسے ہم عصراولیا والئے نے جن پر ملک الالمام منا زل ہوتا تھا وہ مصاحب کو اس نز ول ملک سے مطلع کیا ہوتا تو اہم صاحب کو اس نز ول ملک سے مطلع کیا ہوتا تو اہم صاحب کو اس نز ول ملک سے مطلع کیا ہوتا تو اہم صاحب می الیام نا ہی علوم ہے کر

دعوی کی تصدیق ہی کی ہے۔ ( فیۃ حات تنبیع ) نقیر بینی بیہاں یہ کھدیتا ہے کہ خو د ا مام غزا بی نے کیمیائے شعا بے وصل خودستناسی میں ملک الالہام کا ا ولیا پر نا ز ل ہو نا تحریر کیا ہے

مجه بریمی نازل مواکرتا ہے اور سیرے سم عصرا ولیار الندنے اس میرے

شنج اوركشف أكبر

حضرت على مسبحانه نے اپنے محفوضل سے محبہ کوایک واقعہ میں جا

الرسل علايصلوة والسلام محصنورس باربا بجنسرايا اورآب محيملاه إنباطاليسلام كواز حفرتُ آدم ما خاتم الرسل عليالسلام س في وهي ل ابل ایمان کاخاص موں یا عام کمعا پیندکیا ا در جننے نبی آ دم مہو چکے اور قیامت مک مونے والے ہی سبکودیجیا اورصلب آ وم علیہ اللا مرکبا جنے اہل سعادت ہیں ان سب کی معرفت اور شمار اللہ تعالی کنے اس حقہ نده برا رزانی فرانی - الحدیثدسارے الم حبنت اور ابل نارکوس حاتیا ہوں ۔ یں نے اس کشف میں ہرنبی کے مرتبہ کو پہچایا جن مبول برمیراایا ن مجل بنفا ان کومیں نے بالشا فہ و کھاا وران سے ملا اور اس مشاہر ہ اور معائمنه سے میرا ایمان تفایت مضبوط ہوگیا سمیشه میرا قول اوقعل ہجا رے نبى الصلواة واسلام كے ابع مے كيو كخة وحضور مجھے سنرا ياكرتے ہي اول كرا وريه كهديس الني علم سے يا مشاہر ہ سے كوئى بات سوائے مس ر التینای کے نہیں کتباہوں المحدلیُّد میرے شاہرہ نے میرے ایمان ا سے موا فقت کی اورایا ن کا تُواپ زایل زموا پیرابیا مقام مجھے نفسینے کی ہے کہ اس کے مزے سے میں مہتیہ تسلذہ ہو تا ہوں . میراخیال ہے کہ اساد تعا نے اپنے بہت سارے بندوں پراس مرتبہ کو ارز انی سنر مایا ہوگا۔ افة مات ١٠٠٠)

# اقطاب

سارے وائر ہ کول اور دائر ۃ الوج د کے ماکم اور ممانط کو قطب کتے ہیں اس کے تحت میں دوا ام ہوتے ہیں جرعا کے هیں اور

عالمها لمشهادة برا فسرس ان محتحت جار اوتا و ہی جوچار سمت مال حذب مشرق ا ورمغرب يرتنعين من ان محتمت سات المال رکے بخراں ساور قطب ان سب کا افسراعلی ہے ہماری اصطلاح س للب كوعيدا لندكيت بساس كي صور ت مظهر اسم جاسم ا وراس كاقلب تقام محستدصلے الندهليه وسلم ہے وہ حق سبحانه كا ائينہ ہے اورحق بعانداس آئينيس سارے ماللم كامعائد فرما تاہے قطب آئينہ نعوت قدسيه صاحب الوقت الخب أصاحب السرالقضا والقدى اوراعلم اصلى زمانه بواكراب، حب کو ئی قطب ہوتا ہے توسب سے پہلے عقل اول اس سے بعیت کرتی ہے بیرا سان اور زمین اور اس کے ساکنا ن- بھیر ہوا یا نی کئی۔ پیرموا لیڈنلاشہ درجہ مدرجہ اس سے مبیت کرتے ہیںا ن کے مید رواح مبعیت کوتی ہیں۔ اور مرروح بوقت مبیت قطب سے ایک ، سرالی کامنلہ او حقتی ہے اور قطب ان کو حواب برابر دیا کر الب نيمشيخ رضي الأمنه نے ايک متعل کتا ہا شولة القطب بھي تحرير را ئى بے۔ (فتوحات سے سی سیل سے) مرقطب اپنے عالم مں اس وقت مک رمتا ہے جتباک خدا حاسبا وردور مضخص کے اس محکیہ ما مر وموسے بعداسی حکومت موج موجاتی ہے اور فلست ای مت نتها ئی موسال جارا مے اور کراز کم موسال کی ہوتی ہے حیا کیے سیدنا ابو عمرعمان اورعلى رمنى الأعنه وكي فلأفتول مصمعلوم مؤتله كالمت لتطار تین سال مک حکمران رہے ہیں اور صلفائے را شدین بلاشک اقطا کھے اورا أم مجتمع دين مني اتطاب تھے۔

عالم *کرفتاب سے خالی نہیں دیتا ہے جیسے کہ* ابنیا علیہ *ا* خالی نہیں اس کئے اسٹراک نے چار نبول کو زندہ رکھا ہے بیان ان میں يضخضر عليه السلام من الفنوحات سب ) ومعليه السلام سے زما زمحدر رول المصلے الدعليه وسلم بن مطب گزرے ہ*ی جی سبحا نہنے جمعے ان سب سے ملایا میل ہ* بیم تھا ان کے نا مرتمی مجھے معلوم ہیں۔ ( فوجا سے ابتداے وجو دلطے تا قیام وجر دالک ہی ایک قلطب ہوتاہے راس کے ساس مختلف ہوتے ہیں اقطب کا اصلی نا م صحب کما ہے ن کی کنیت ابوالت اسمے آپ کی صفت عدل اللہ ہے يكالمتب شمس للدين اورآب بي كي ذات مبارك ب مور تول مین ظا مرہو کر مرز انے میں قطب کے نام سے موسوم ہ تی ہے اور آ پ ہی ہ*ں حوا قطا ب<sup>عا</sup> کم کی روحانی م*رو فرائے ہیں۔ لاخ قوم میں اسی مطبی غوث سی کہتے ہیں جوا بندا سے افرمن<del>ن ہ</del> ان ہ ۲ غو تُوں ہاقطبول کے علا وہ ہراکک مرشہر مں ایک ت ان کے ملل مں ہواکر تا ہے۔ وہ فی لحقیقت قطب نہیں گرکل قبطب ادراسی کوعرف عام می قطب کہتے ہیں اور حقیقی تعلب کو غوث کے ے تبیرکرتے ہیں پیرمجازی یا فلی قلب اس لک یا اس شہر کی تخانی رتا ہے جہاں وہ متعین ہے اس کھے ج شاد عبّا د۔ اور تو کلیں۔ م بايك قطب موتائك.

حقیقی قبلاب یا عرف عام کے غوثوں میں ایک مردیا عور ت و کیر اور مالک رقاب اور محنی ناموسس و ملت موتاب اس کا ضیقی سارے اولیا اور ا قطاب پرر متاہے اس کی حکومت دار و واز مکوں ۔ ملکہ ملا را علی پر مواکر تی ہے اور اس بزرگ سے منتی کواشیں اور حزق عاوات سرز د ہوتے ہں جن سے لوگول کو ہ ہوتاہے اس عض کومرشی پراور ہرامر برا مندسجان سے قدرت تا سخبٹی جاتی ہے وہ سارے اقطاب اغوا ٹ افرا دا برال اور اوتا و مے سروار اور قائد ہوتے ہیں اور اسی کے حکم سے مرکام کو ہترففر کم تا ہے۔اس کو غوٹ یا قطب المدار کھتے اور بنبدا دیں ہارے شیخ اورا ہم بيخ الاسلام مح الدين عبدا لقا دس الحبيلان مهنى الله عند دیم هر تبت اور منزلت حاصل متی اورخلت الندیر*ی سبحان سے* ان کوٹر کا ولت ا وربلطنت متمیان کے حالات اور اخبار متہوریں میں نے ان سے القات نہ کی ملین اس بزرگ سے اللہوں جرآب کی وفات بعدا ہے کی حبکہ امور موسے ہیں لیکن بعض اوت س میں ماسے الم شنج عبدالقا درالجلابي رحمة الدعليهان سيهبت رثيص موس تصالكا مجی دفات موجکا اب مجھے شیں علوم کہ دوسراکون جائشین موار

# المناد

افرا وقطب کے زیر حکومت نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی قطب کو افرا میں تصرف کرنے کا کوئی حق ہے۔ افرا دیمی قطب کے برا بہی گرجو تھے۔

الم مں وا مد ہوا کرتا ہے۔لہٰدا یہ لوگ قطب ہوہنہں تھتے ر فروش كو ني عثيقي فرق بنس صرف اصطلاحي فرق ہے ہے وے فرشگان مالیں معیت بنس کرتے ہیں مرا قطاب سے ا بنیس رطيه واسلام كى رادون سے اسے اقليم اول س اسان متم سے امروار ہوتا ہے اسلی کو سماء اولی کہتے ہیں بیہا ل کا ابدال سبیدنا ابراسم عملیا ر ان من آسان مشمرے امروار دیوتاہے یہا کے انتقام رہ کا تعلق اس آ سان کے کواکب سے متعلق ہے یہاں کا ابدال سیا اقلیم ٹالٹ میں آسال نجیم سے امروار و ہوتا ہے۔ یہاں کے سار اموراسی آسان کے تناروں سے وائستہ ہیں پیا رکا ابدال ارو اعلاما الليماريع سيآسان جبارم سامروار دبوتا بيبال كانظم وت ونموب ہے بہاں کا ابدال اورس علیالگا مامس آسان سوم کے زیر انز اور دہیں سے اس پر ا مروار د ں اللیم کے سارے کا رو باراسی آسا ن کے تواہت میتعلق بي بيال كا ابرأ لسيدنا يوسف عليا سلام كا ابعرك . اقلیم سادس آسان دوم کے تحت تھے اور اس مرہیس سے مرداز

مونائ اوراس کاما را دارو مداراس آسمان دوم کے متاروں سے وابتہ ہے۔ بہاں کا ابدال سیدناعیسیٰ علیہ السلام کے زیرقدم ہے۔ اقلیم سابع آسمان اول کے تحت ہے اوراس پر بہاں سے امراد ہوتا ہے۔ اس کا نظم ونت آسمان اول کے تحت ہے اوراس پر بہاں محارول اور ستارول اور ستارول سے متناق ہے۔ اس کا نظم ونت آسمان اول کے مسید تا آد معلمیہ السلام کے قلب ہوتا ہے۔ ونتو جات شول)۔

قط المتوكدن

یں نے اپنے زیا نہ کے قطب لیتو کلین عبداً لنٰدابن الاسسناد سے اندنس کے کسی شہریں الا قات کی اور عرصہ تک ابھی خدمت ہیں رہی۔

قطب لزمال

سوه شدین قاش می اینی هم عصرتطب از ما سے جن کا نام اجا لفتح تھا لا قات کی دہ شلول الدیہ تھے میں نے سرمحلس ان سے اسرارتطبیت رکفتگو کی دہ افشار کے خوف سے اشارہ فرا ما کہ چپ رموں ور فراما جمھے لوگوں پرنیا ہرمونے ندو۔

قطبث أثمار

شهرةونيه مين من اپنے مم عصرتطب المدارے ملا قات كى

وہ دائرہ وجود پرتعرف اور بہت ہے کوا استان سے ہوتے تھے الکا نام عب الله عما ہارے شیخ عبداتنا درانجلانی کے مقام پرتھے۔ ان کا انتقال ہوگیا ہنیں مسلوم کو ن ان کی مجد ہے۔

خاتم ولايت

کرنے جائے ہیں ( مؤمات سک)
کوکوں کی تنی بڑی ہے انعما نی ہے کہ جن ساررہانی کو انبیا کھتے ہوئے لیا کا انسانی ہے کہ جن ساررہانی کو انبیا کھتے ہوئے لیا کا تھے ہیں اس کے مریورانہی اسرار کو اگر کو کئی اسٹر کا ولی بیاں کرے تیں اس کے در و و نوں نہریں اس سے بستی ہیں ان کو کو ان کو کوئی پر کھنے میں اور ہوا ہے کہ اولیا کا انکار کریں ان کو تو بیکو ششش کرنی جا ہے کہ خود بھی اس مقام بر ممیونجیس اور ہرا ہے العین خود ان امور کا جا ہے کہ خود بھی اس مقام بر ممیونجیس اور ہرا ہے العین خود ان امور کا

طابه وكرير - (فتومات سينم)

# شيخ اورعلما عصر

م نے تعین مدینوں کوجہا رے علمائے وقت کے حندیہ میں م ت تمير حب ثابت كيا اومعيم كما توان ملماول في معمرة كلفاركي س ان نزرگوارو ل کواس می معذور تصور کرتا مول کیو نخه نم او لیار ا کی حقا نیت کا ان کے نز دیک کوئی ٹبوت اور ہارے اقوال کی کوئی مان دعمت ننیں ہم تومٹا ہرہ پر <u>کھتے</u> ہیں اور وہ گمال پر <del>ع</del>م کرتے باگران بیاروں کی نظر ہوتی تو اولیا کو اوران کے اقوال کو ال <del>حا</del> مسرح سے شافعی ا م م ا بوحنیف کے احکام کو ما ں جاتے ہی إ ور نیں و ما طل نہیں تھیاتے ہیں ہارے علی الحایدا د ماہے کہ اگر تھے وي مجيح بوقه وين من رخنه يومائك كاليكي كيونخه خيرني مصوم نبس من ال ن قول اور ان کے اس فعل دو نو*ں کوپند کرتا ہو*ل اور اُن کوم منا بول مين انسي مي ما بنك و لى الله كو خاطى اورفاس مورنه کریں ورنہ ان کے بچا ؤ کے لئے بھے کوئی مذر نہ رہے گا کیونخہ ن كا مرتبه يه ب كه النبي ال كتاب ما مكر كا ذب صاوق كميمي نه كس (فتوحات المنعجاب )

مفور

مرد کی مهت بمشدمی رہے کہ حبط سرح بداری میں اس کوحضر

مال رہتا ہے ایسے ہی خواب میں ہمی اس کو حضور مالس رہے۔ اس دنیا اور برزخ میں تعبدمرنے کے جہ ورہی حضور رہتا ہے۔ اور خافلین سے اس کا نام کا مش دیا جاتا ۔ ہے۔ فلا تکن من الف است لین۔ (البرهان لاز هس)۔

# عبرانق

مرد کا کام وہ ہے جو عدہ کرے اس کو لور اکرے خدامے جن کاموں کے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے انہیں پور انو سے اور جن محترز رصنے کا اقرار کر حکیا ہے اس سے قطعًا دور یہے یہاں تک کہ اس کا دوعدہ پنیج مائے ۔ (مالا مبدللس پیدمن)۔

# مالك كياعية مواجا

وجودی فیرا ندکا نہیں انسان کے سارے صفات اورا فعال اسی کے گئے ہیں اسی سے ہیں اورا ہی ہیں ہیں اگر حق سبحا ندا کی انحط کے لئے ہیں مالم سے بعض مالم سے نظرا تھا ہے تو عالمہ هنستیا منسب الموری منافست اسی کی نظر سے و حضرت حق مسبحا نہ اپنے ہی فرریں ظاہرا ورمظہر ہے ۔ اس کا فوراسی کا حجاب ہے (سالا عبد للعمر ہالہ منہ)

#### عزلت

مزلت سے لوگوں سے لناحلیا نزک کر دنیا یا معاشرت سے ورفعا مونا مرا دہنیں کمکی عزلت وہ ہے کہ تیرے قلب میں غیرالڈرڈ رہے یہ شلاکتی لوگوں سے کنارہ کش ہو کر خا زکشنی اختیار کی گر بھو نے سے مکان کے کوار کھلے رکھدئے لوگ پھر آنے جانے گھے ۔ ایسے بھی نے ور واز 'ہ قلب غیر خی سے بند کئے بغیر عزل اختیا رکوے تو کو ئی حاصل نہیں۔ (التلا میرات اللہ یہ)۔

#### ميوم

سبیت کے بنوی منے فروخت کر دینے کے ہیں اور اصطلاح میں اسی کے اتھ پر بک جانے کے ہیں۔ اور فقراء سکے نزویک سالک کا ضلا کے اتھ پر فروخت کردینا ہے بینے بعد مبدیت کے سالک کا سالک میں کچھ نرلا اور خودسالک سالک کا نر المبکد مقام بی لیسم بی میصر بی منطق اور انا ھو میں سالک بجو بچ گیاجس کو پیرشا ہدہ نہ مو وہ مرزیس مالک بجو بچ گیاجس کو پیرشا ہدہ نہ مو وہ مرزیس مالک بجو بچ گیاجس کو پیرشا ہدہ نہ مو وہ مرزیس مسلمی مسلم

تفت ین برزے کو کتے ہیں میا کہ ذوا یا دا جونا شیخ کبایہ بعض فدیر دائے میروسمی کہتے ہیں المنیخ فی قومیو کا البنی فی امتب گرہاری اصطلاح میں بن دومنول سواا کیسنی اور ہیں شیخ معنی را ستہ تبلانے والے کے ہیں بینی وہ حوضدا کی راہ تبلا دے۔ دالا برلامریہ)۔ مون لم محرن

مؤن وه ب عبویقین بوکه غیر ضدا بی نین که وه ب جوابی ذات کو اخداین فات کو اخداین فات کو اخداین فاکر دے اور محن وه م جرکو فاینما تولو فلتم و جدا لله کا سام جود الله کا سام الحق مدانے یومنون با الغیب سلم کے کے من اسلم جود الله اور هسسن تو اس کا نیتجہ ہے۔ وصن اسلم و جھہ کلله فهو محسن اور مدیث میں الاحسان ان نعبد الله کا ناک قرا ه ۔ (المومن والمحسن)۔

العرش

ماطنه روح القدستية وظاهره عالم الالنسية طن انا وظاهره انت (ت*تاب الرشي).* 

روح

هورد حالله وحوالمنغوخ في احرد لهذا الروح وجهان وجهة الى المنو وحجهة الى العالم وحبه المحق المس بخلوق وحوملك موسوم المحقيقة المحلية خلق من وحره تعالى وخلق الكائنات من وحوا شون المحقيقة المحل ية خلق من وحوا شون الموجود ات وا كمل المشهودات البس فوقه احدى الوجود حركم بالرق

وكل لعادفين احنا فومعر فتراً لله الى فناوالوجود والح فناوالفُلا وذ الك غلظ محصن سعو واضح فان معر فترالله لا يحت اجُ الى فن المنسل لعب ارف لان الاشب اء كا وجو د لحست ومالاوجود لها فلافناء لهاوما لا يجون تنبوته لا يجون فناع وجودك ليس منك وهواضا نت عن الله نقالي و وجودالله لايفني (كتاب البقار)

### اناك

فهوالحق بنزلة انسان العين من العين فانه بنظر بمالحق الى خلقه فرحمهم دانع آدي) ـ

فهوالحاد مشالازلی والسناء تو الدابیت الابدی (فعل دمی) ما وصف حن میچ وصف نه کرویم الاکه ما عین آن وصف بو دیم و می سبحانه نفس خود را از براے ما فربو دلیس برگاه که ما شامه ه حق سجانه فیم خود رامشامه کینیم و مرگاه او مشابه ه ماکندمشا به ه خود کرده باست دفرای فیم خود رامشامه کینیم و مرگاه او مشابه ه ماکندمشا به ه خود کرده باست دفرای فیلی فیافضل لا نسان من غیر عدالا کبون به بیشترا من طین فیلی

ماسان في الماخلون بوله بسرامن طين دهو افضل نوع من كلماخلون من العناصرمن غيرمعا سترة فالانسان في المتبدة وق الملكة الارضية والسماوية والملكة العنا لون خيرمن ها ذا لنوع الانساني با التض والملكة العالمون عربة موت تووه فداك ظيف نهي موكة الرآ وم اللك كالمورت برنة موت تووه فداك ظيف نهي موكة

. فض أومي ) -

# عذاب وتواب

قال فى فصلا سعية لى الثناء الصدق وعد المبعدة عيدة والحضرة الالهنيَّة تطلب الثناء المحدود با الذات فيتى عليها مصدق الوعد لا مصدق الوعيد بل با التجاون فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لم يقيل وعبد كال ويتجاونها بل قال ويتجاونه عن سيرا تقيم مع انهُ توعد على ذا لك د ض اسلي)

#### أور

اعلمان النورالحقيقى لدرك به وهولا يدرك لانه عين ذات المحق سبحانة من حيث تجدد هاعن النب والاصافات ولهذاحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم حلى است ربك قال فوراا في اراء اوالنورالمج دلا يمكن مرد شته فلما فرغ عن ذكر مرا تب الممثيل قال فوئز على فر فاحد النورين هوالضياء والإخرال فرالمطلق رض يسفى).

# بھلائی اوربرانی

المقوم بسکھر کے یہ معنی ہیں کہ جوتم سے طاہر مواس کواپنے خلا کا پر دہ نباؤ اور حزتم میں بالمن ہے وہی تہارا خدا ہے کیو بحد حالات مرحم اور محمو و ہوتے ہیں تم برائیوں میں اس کے پر دہ بنے رموا ور بحیلائیوں میں اس کوانیا پر دہ بناؤ۔ دفعل وی السمال ا

یہی مالم اسم مل ہرہے جراب حق سبی ندبا متباڑ منی اوقی تیا سے اس طا ہر کا روح ہے ۔اسی واسلے وہ بالمِن ہوا اور حی سبجا نہ کو عالم

ے اس میں ہرہ روح ہے ۔ اس کواسے وہ بہ بن ہوا اور س مسجارہ وہ ا کے ساتھ وہ نسبت ہے خور وح کو برن سے ہے معبر طسیح انسان کی تعمر میں ان کا فل ہراور داخل شاہل ہے ایسے ہی حتی سبحانہ کی تعربیت میں ان کا فل ہراور داخل شاہل ہیں عالم کی تمام صورتیں صنبط اور احاطی میں ہرصورت کی صد جانی جائے ہی ہے گراس قدر صورتوں کی حد جانی جائے ہی جائے ہی جائے ہی صورتوں کی حد جانی جائے ہی حد تیں ہیں عالم کی صورتی ہے حتی تعالیٰ کی حد بھی نہیں علوم ہو سختی کیو سختہ اس میں اسی طرح سے حتی تعالیٰ کی حد بھی نہیں معلوم ہو سختی کیو سختہ اسی معلوم ہو سختی ہے اور تمام صورتوں کا علم حال الله میں اسی اللہ میں سبحانہ کی حد بھی محال ہو ی (فعی سبنی) میں اسی اللہ میں سبحانہ کی حد بھی محال ہو ی (فعی سبنی)

صورت عالم سے حسب عانہ کا زوال المکن ہے ہیں حسب عانہ کی او ہمیت حقیقی صدائی اللہ اللہ میں ہوئی سبحانہ کی او ہمیت حقیقی صدائی اللہ علی میں برائے تعلقی صدائی اللہ اللہ علی میں برائے تعلقی صدائی اللہ اللہ علی اللہ میں اور حد کر تی ہے ایسے ہی اور میں کی شاخوا نی اور حد کر واتی اللہ کی سبحانہ کی شاخوا نی اور حد کر واتی اللہ کی سبحانہ کی زبان عالم سے اس کی شاخوا نی اور حد کر وروائی ہے ہیں سبحانہ کی زبان ہے وہ آئی آ ہے حد کر وروائی ہے ہے ہیں سبحانہ کی دبان ہے وہ آئی آ ہے حد کر وروائی ہے ہے ہیں وہ خود مداح اور مہدوح دونوں ہے (فص نوحی)۔

عی بیانه کی ہے

ھنرت صبحانہ کا نا مُرنامی عب کی ہی ہے حب عالم مریمی اس کے سوانہیں تو وہ کس برعلی ہوستا ہے۔ پس وہ نباتہ مرکز ا اس کے سوانہیں تو وہ کس برعلی ہوستا ہے۔ پس وہ نباتہ مرحز دات کا میں ہے۔ بیس موج وات جن کا نا م محدثا ت ہے وہ نباتہ علی اور لمبند ہیں کیو نخد موج دات سوامے وجود مرب جانئے اور کوئی شے بیت (فص ادر سی) - موہ محمل میں ا

سخليق

ماخالق الانشياء في فنه تخلق ما لا ينتمي ونه انت الما تخلق جا مع منه فنيك فانت الضيق الوام مع منه والما منه منه والمنه والمنه

. قربُ نوالِ

فوقتًا مكون العبدى بنا بالمنتات فان كان عبداً كان بالمحققاً ووقتا مكون العبدى بنا فلاافك وان كان رباكان في عيث تضلك في في كونه عبدًا يرى الخلق كله ومن كونه ربًا يرى الخلق كله ومن كونه ربًا يرى الخلق كله ومن كونه ربًا يرى الخلق الملك ومنسم الامال منه بلاست في المال يطالبه من حضرة الكلك الملك

عا لم

عالم مض وہی مرہ اور اس کو در اصل وجو دہبیں ہے اور خیالے میں منے ہیں لیفے تم کوالیا خیال بدا ہوگیا ہے کہ عالم ایک شنی زایدا ور خارج ازحق اور نبغیہ قائم ہے گر در اصل ایس نہیں کیا تم نہیں دیجھتے کہ حب سایدا سرخض سے الماہوا رہتا ہے حب سے دہ متدہوا ہے تو اس العمال سے محال ہے کیونخہ مرشی کو اپنی ذات سے افکاک محال ہے تم اب اپنی مین کو پہال او کہ تم کون جو ا ور تہاری ہوئیتہ کیا ہے تم کوحی مسبحا ناسے کی جیزے نو کر کھا ہے تم کم حرص سبحا ناسے کی جیزے نو کہ کررکھا ہے تم کم حرص سبحا ناسے کی جیزے نو کہ کررکھا ہے تم کم حرص سبحا ناسے کی جیزے نو کہ کررکھا ہے تم کم حص کے میں کہ جیزے نے نو کہ کررکھا ہے تم کم حرص سبحا ناسے کی جیزے نو کہ کررکھا ہے تم کم حرص سبحا ناسے کی جیزے نو کہ کررکھا ہے تم کم حرص سبحا ناسے کی جیزے نو کہ کا میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کوچی کم کے دو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کم کم کے کہ کوچی کے کہ کوچی کے کہ کوچی کم کے کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کوچی کے کہ کوچی کے کہ کی کم کم کے کہ کا کہ کا کہ کیا گوگیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کو کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کو کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کی کا کہ کی کو کہ کا کہ کہ کا کا کہ کیا گوگیا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کے کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کو کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کو کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کر کی کی کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کر کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کر کی کر کی کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کر کی کہ کی کہ کی کر کی کرکر کی کے کہ کی کر کی کر کی کر کی کے کہ کی کے کہ کی کی کر کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کی

متهے حق مواور کر جھت ہے تم عالم ہو۔ ( ففر لوسفی ) ف سارے مدکات اور محول اس محفن خیال ہو نے اور تہار جن کوتم فسرحی کیتے ہو وہ تھی خیال ہو ہے جھا نہ ہا عتبیا رسی ذا ت اور صن کے اپنے ہی انتدہے باعتبار اسار کے نہیں کیونخداس کے اسار کے دوید لول ۔ دہ ہے جواس کاعین اورخو وانی کی ذات ہے۔ یہ میں می ہے جس پراسم ولالت کر تاہے اور اس سے ایک اس تم مے حدار ہتا ہے اور متاز ہے وه صفتہ ہے کمونخہ دو اس ہوہی الفضل ور ابرالا تبیاز ہے۔ ورز کھیا ں قہار کہاں خفو رکہال ظا هرکهاں باطن کہا ں اول کہا ں آخرا بٹم پر واضح ہو حکا کہ و ہ کونسی ے ایک اسم دوسرے کاغیرہے سرحب اعتبارہے کہ وہ مدلو ا پنا آ ہے عین ہے وہ حق ہے اور حرک حتیار سے وہ آ پ اپنا غیر ہیں الی حق بے جس کے دریے ہم سے مسبحان اللہ کیا ماک ہے وہ ذا ں کی دلل خود آ پ ہی آ پ ہے اس کی ستی عین اس کی ذا سے ہے جو کچیے تیں ہے اس پر احدیث کا اطلاق ہوتا ہے اور ہو کھی *آ* يخت أتحماب ومحض غالب ـ (نص ديمي) ت عالم دہی ہے حس کویں نے حق مجانہ کا مل ہر کھا۔ ما ہر بھی توجق ہے اور نیز صور ت عالمہ کا باطن بھی حت سبحانہ ہی ہے کیونخہ بالمن حس کو کہتے ہیں و دہمی توحق ہے اور وہی اول ہے حس و قت الم سفے يرصورت ظاہر نديمتي اور دسى آخر ہے كيو بخدا عيا جا لھے

الماہر مہنے کے دقت وہی اس کا مین تھا آخر مین طاہرہ اور اول مین باطن ہے ( فضرو ویہ )

#### عارف

عارت و مبے جس نے جی سبجاز کو اپنے نفس ہے اپنی ہی نفس میں افغن کی آنجوں سے اپنی ہی نفس سے اپنی ہی نفس سے اپنی ہی نفس میں دیکھے کا انتظار الم میں دیکھنے کا نتظر الم دو مالی ہے (نفس موویہ)۔

عارف وه معجوح سبحان كورشي مي ديكه وه ح سباركو

#### ہرجزیکامین دیکھے دنس اردنی ، مفضل ہے ولای**ر نبویت ا**ل ،

بینے بی کے دوجست ہوتے ہیں ایک ولایت جو حجت اعلیٰ ہے اور دوسری بوت جو جست خلق ہے جب بی کوئی ایسا کلام کرے جو مدشر لدیے باہر ہو ترسمجو کہ دہ عارف حق اور ولی اللہ ہونے کی جہت سے یہ کلام کر ہے ہیں اسی واسلے بی کے حارف اور ولی ہونے کا مرتبہ ان کی رسالت یاصاب شرافیت ہونے کی حجبت سے بڑھا جو اہئے۔ اور حب تم کی اہل اللہ کہتے سنوالو لایتہ افضل من النبوۃ اس سے ربول ہی کی ولایت اور نبوت مراو ہے ہینے ربول چیٹیت اپنی ولایت کے اپنی بوت رفضیلت رکھتا ہے اور یہ طلب بنیں ہے کہ وہ ولی جو بی کے تابع ہے نبی سے افضل واعلیٰ اور بیطلب بنیں ہے کہ وہ ولی جو بی کے تابع ہے نبی سے افضل واعلیٰ الفیاف مالالله۔ وقص عرف می دری ہے۔

وعساء

حق سبحانہ کمی بندہ کو و حاکرنے کی حب توفیق دیتا ہے تو وہ اسی قا ایسی ہدایت و بتا ہے حب کداس کی و حاکے قبول کرنے کا ادا وہ کر حکا ہو۔ کوئی تخص و عاکے کرنے کے بعد قبولیت کے لئے تیمن نہ ہوکیو کئے و عالی توفیق خوداس کی قبولیت کی مقتقتی اور ب اللہ سے اور و عاکرنے والے کوچا ہئے اہیے کل حالات میں موافلیت کرے اور مرعا بدل بدلکر نہ اسکے دفاعی و

> لون انماالكون خسيالٌ وهوالحق في الجقيقة كل من يفهم هذه جازا سرا برالطوبية

(نفس کیا نی)

میرائدے استفاتہ نکرنے کو صبر ہتے ہیں اور غیرائدے میری مرادحی ہے اور خیرائدے میری مرادحی ہیں اور غیرائدے میری مرادحی ہوا نہ کے فقلف جو اس سے ایک جمت خاص کا نام ہوئی نے اس کو اور جمیت خاص کا نام ہوئی ہے عاد ون با اللہ موئیۃ حق ہے اپنی رفع تعلیمت کے سے ضرور سوال کرے اور ان ان کی میہ بڑی جبالت ہے کہ حق سبحا نہ ہے اس الم کے دور ہجا کے لئے دھا نہ کرے ۔ ملکہ محققین کے نز دیک تو چلہے کہ بارگا ہ ایز دی میں اس رنج اور مرمن کے دور کرنے کے لئے بلج حت سوال کرے کیو تک میں اس رنج اور مرمن کے دور کرنے کے لئے بلج حت سوال کرے کیو تک مارون صاحب کشف کے ہذیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہذیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہندیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہندیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہندیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہندیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہندیہ ہیں اس کا ازالہ حق مسجانہ کی جنا بھالی ہے مارون صاحب کشف کے ہندیہ ہیں اس کا ازالہ حق میں اس کی ہنا بھالی ہے کہ کی ہنا بھالی ہے کہ کی ہنا بھالی ہے کہ کی ہنا بھالی ہیں ہیں اس کی ہنا بھالی ہے کہ کی ہنا بھالی ہیں ہوں کی ہنا بھالی ہے کہ کیکھوں کی ہنا بھالی ہوں کی ہنا بھالی ہوں کی ہوں کی ہنا بھالی ہوں کی ہوں کی ہور کی ہنا بھالی ہوں کی ہور کی ہوں کی ہوں

ابنسبى

ای بو بختا ہے کیو نوئی میں انہ نے اپنے نفس کوا ذیت ویئے جانے ہے موصوف فرا یا ہے انالذین ہو فد و ن الله دبس جب حق سبحانہ نے تکو تمہاری خلات کے وقت یا مقام الہی کے اقتصا ہے جس کوتم ہنیں جانتے ہواس بامیں سبتلاکیا آکہ تم استخافہ کے ساتھ اس طرت رجوع ہم اور وہ تم ہے بلاکو و فع فرائے بھر حی سبحانہ سے وہ اذیت وور ہو جائے جو خصتہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوی تنی اور تہا راسوال جوا پنی رفع تکلیف کے جو خصتہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوی تنی اور تہا راسوال جوا پنی رفع تکلیف کے سے جی افریت کو دور کر دیتا ہے ۔ کیو بحد سے میں افریت کو دور کر دیتا ہے۔ کیو بحد تم اس کی صور سنظا ہری ہو۔ (فض ایوبی) ،

عرفات عي

عرفائ قیمی ہے کہ ہراسم کوش سبحانہ کا ہی ظہر حانے اور جھے کہ سارے عالم کی صور تو ل میں حق سبحانہ کی ہیءبادت ہورہی ہے اور کو لیا نے سالہ کی سیمانہ کی ہیءبادت ہورہی ہے اور لوگوں نے نظمی سے صور تو ل کا نا مرالہ (اپنا پوجاکیا یا معبود) رکھ لیا بینے بھتر درخت ۔ عنا صر ۔ موالید ۔ حیوان انسان ۔ اجرام فلکی اور ہواؤہ کو جونی لوگوں نے الہ تصور کر لئے اور ایک الیک چوجنے والے نے کو کا فریٹے ایا گروہ و دیجھے پوجنے والے کو کا فریٹے ایا گروہ و دیجھے کہ ان کسسمار میں کہ ان کسسمار کو کھیے تو کٹرت الہ کی ضرورت کو حوس نہ کرتے اور تو حید پر حم الہ ہے دیکھیے تو کٹرت الہ کی ضرورت کو حوس نہ کرتے اور تو حید پر حم الہ ہے دیکھیے تو کٹرت الہ کی ضرورت کو حوس نہ کرتے اور تو حید پر حم الہ ہے دیکھیے ۔ ( فیس ار و نی ) ۔

خاری انصلیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انڈ تعالیٰ اپنے نہدہ ہی

زبان سے فرقا ہے مسمع الله لمن حسد و بینے بدہ فداکی زبان الله کورکہتا ہے کہ فدانے اپنے ندہ کی حدسن کی بینے نماز کی وجہ سے افسال بی نماز کی وجہ سے افسال بی نماز کی اور نہ اس کو نماز کی اور نہ اس نے خداکو د بچھائی بنیں جر سے انکھوں کی فھنڈک حاصل ہوی کیونخہ اس نے خداکو د بچھائی بنیں جر سے اور نہ اس نے ان با قوں کو سے ناچ خدائے اس کے دور ان نماز بیر کمیں ہیں وہ نمازی نہ ہوا۔ (فض محدی) ۔

شركي باري

جب حق سبحان تعائی ہی اس عالم کا باطن ہے اور عالم صورت فل ہری اسی کی ہے اور اس صورت فل ہری کو انسان نے اپنا الرحمیر ایا ہے توگویا شرکب باری فنس الا مرسی کھیے میں نہیں محض سارہی اسار ہر اس نیمے حضرت حق ہیں اسی نئے فرایا ان حی الا اسما ءً سنمینموھا انت حرف اباء حصہ - ( فتوعات ہے)

إنعدام مميخنا

سی جوپھی تومکن معدوم نہیں ہوتا ملکہ و مخفیٰ ہورہتاہے اوراسس ملون میں جہاں سے وہ نخلا تھا جھپ جاتا ہتے اہل حجاب سیجھنے ہیں کہ وہ معدوم ہوگیاا درمکن کے معدد م ہونے کا وهم افرا د وجود کے اننے سے بیسیدا ہوتا ہے اور حقیقت میں یوں نہیں وجود حقیقة واحد ہ ہے میں کثرت کا نام نہیں اور جہنیں افرا دوج د کہتے ہووہ فی الحقیقہ اسی دھودکے

قرا دیا ۔

اسارا ورشخصات میں .

5

سح یا جادو کے تنبیت نیج نے بال ورسنگ تقوط ت ہیں یو ل رہٹ د فر مالا۔

سوکا نفظ سئرسے اخوذہ - سخرصبے صا دق افرسے کا ذہبیہ ورسیا نی وقت کا نام ہے چونخداس وقت میں روشنی اور تاریکی لی ہوی ہی اس ابندا اس کو نہ تولیل کہا جا تا ہے کیو بخد صبح کی روشنی کی هبلک بھی ہی اس موج دہ اس کو نہ تولیل کہا جا تا ہے کیو بخد صبح کی روشنی کی هبلک بھی ہی اس موج دہ اور نہ ہی اس کو مفار کھا جا کتا ہے کیو بخ ظلمت بھی اس مرط لی اسی طرح ساحروں کے سحونہ تو با التکلیقہ باطل ہی اور نہ ہی کلید تی ہی اس کئے کرجن چیز دن کوسا حرول کے ہواری الم موسی ہیں ہوتی ہیں اسی گئے قرآ ن می کھنیں و کھنی ہیں وہ فی نعن الامرو ہی نہیں ہوتی ہیں اسی گئے قرآ ن می کو کھنی ہیں اس کے قرآ ن می کو کھنی ہیں اس کے قرآ ن می کھنیل المدے من سمجر ہے حرافیا قسمعی فرہا یا سینی وا آ مین المدے والی سمنی والی سمنی والی تھی وا آ مین المدے والی کی المدیوں کو نظر نبد کر کو اہمیں المدی والی کی المدیوں کو نظر نبد کر کو اہمیں

قسبله

مجہ سے بٹیترا گرنسبالہ کی طرف ہی موسفہ کرکے نماز پڑھنے پرا جماع نہما ہو اتو میں یہ فتو کی و تیا کہ صحت نماز کے لئے سے عبت اللہ کی طرف ہی موضے کرنا صروری نہیں اس لئے کہ حق مسجمانہ نے فاینا تو لوا فتعمولیم کی ایت کو د حبنها کنتم فولوا وجوه کمر شطرہ کے بدنا زل فرا پس آیته فا پنما محکم ہے اور موخ نہیں گراجاع کو کیا کیا جائے اسی دوری آیتہ پر منعقد ہو جکا۔ ( فتوحات سات)

فتوحات کے بالنبس ارسٹ دفر ہاتے ہیں۔

عصمسانيا

مفسرین نے جن خوا فات سے انبیا کو متو ب کیا ہے وہ ان سے بہت و در ہیں تلام النہ ہیں ان کا کہیں بتیہ نہیں مفسروں کا یہ دہم ہے کہ جقیصص و حکا یا سے کو تفسیر قران ہیں وہ شامل کوتے ہیں وہ من جا نبائیں ہیں چی سبحانہ کمو بدگوئی اور بدگمانی سے محفوظ سکھے ۔ یہ لوگ اس ہی سخت فاطی ہیں شافا حضرت ا براہیم کی طرن شک کی نعبت خودر مول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرا ویا ہم حضرت ا براہیم سے بڑھکڑ شک کے متحق کی حضرت ا براہیم نے مردہ سے زندہ کرنے کی مختلف تھیں ہیں قریب ان کو تبایا یا گیا کہ مردہ کے زندہ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں قریب کا فیک نفر ایا حب ان کو تبایا یا طبیعت ہیں ملاش می تفی کے خواس سبحا نہ نے ایک اس میں مردہ کو زندہ کرتے تباد ویا ۔ اور ان کو نسکین ہوگئی اور جان لیا لیا میں میں مردہ کو زندہ کرتے تباد ویا ۔ اور ان کو نسکین ہوگئی اور جان لیا لیا فیک نیم مردہ کو زندہ کرکے تباد ویا ۔ اور ان کو نسکین ہوگئی اور جان لیا لیا فیک نے نہ مردہ کو کر کے تباد ویا ۔ اور ان کو نسکین ہوگئی اور جان لیا لیا فیک سبحا نہ مردہ ک کو کو طب حے زندہ کرتا ہے ۔

یرانده به میم در و ن میسی ریم مره ب . ایسے بی حضرت ایست لوط اور موسی علیهم اسلام کے تصص اور خفتر لیمان علیان سلام کے حالات میں تصرفات اور دار و ت اروت کا قصہ

دچھڑا گھیائے۔ یہ سب کی سب میں دیوں کی من گھڑت کھا نیاں ہیں۔ انہیں سے اپنی تفسیروں کو مزین کر دیا گیا اور انبیا کے صمن پر دلخرات طلى رميع نه تو خدان يه كهااور نه جارت خيرارسل نه ايبافرايا تقا-

أفلأك

میری خیس یہ کہ ستارے نفنای ہم تحرک میں اور نفناکوی نلک کہتے ہیں اور ہارے زیانے کے علی رہینے کی جوراے ہے وہ فلط ہے دفق حات )

فنار

المراد فى قولم مقى الى كل شى هالك الاوجهم-وحبد ذالك الشى فاندلا يفنى وليسل لمراد به وجهد تعالى فان ذا لك لا يعتاج الى لتنبيد (علوم الشيخ الا كرص الله است كا عار امئد مل بواكد المنتى لا يفنى ار

اطفال شيرن

مشکن کے المفال جو حالت بے تیزی اور بے علی میں مرجاتے ہیں۔ ان پرنما زحبار ہ فیصنی جائے لوکے قابل رحم ہیں اور نماز رحمت ہے لممذا لوکے کی حالت پر بھی مریں ان پرنما زیڑھنی ضرور ی ہے دعلوم الشیخ معن

ہاہے واعظ

واغلاکو ضروری ہے کہ انبیار اور لائے کی نسبت متاط رہے مضا سے شراکے اور وعظ کو خوا فات نہ بنائے ۔ خدا کی ذات میں گفتگو کرنی

درمبوں ورفرست وں کے مقامات میں با وجود لاعلمی کے گفتگو کرنانہ جاہئے میاک نے انبیاکی بری توصیف فرانی ہے اور سارے عالم رانہیں میلنت دی ہے۔ بھودیوں تے بیا نو ل پرج ہمارے مفسرین نے واقل رہے ہیں . ا نبیا علبہم سلام کومطعول تھیرا نا ٹراہے حضر ت واو وکے قصب ں مفسرین نے اُوریا کی عور ات کی نسبت جوتصہ ومنسر کرایا ہے وہ غلط صل ے حضرت یوسف سے معاملہ می تصد گنہ کا الزام آپ کے سرتھوائے صرت لوط کے تصدیر طب ح کے خرا فات پیدا کر بھے ہیں یہ لوگ ایسے را و اول کے کلام را متاد کرتے ہی حفول نے خدا یرا تہام کئے تھے۔ ا ب واغطین برخدا ور سول ا ورفرشتوں کی بعنت ہے کیو بحدم سامعین کے ول شبهات سے معبرے ہیں ان میں گناہ کرنے کا ارا وہ بیدا موجا آباہے اور ان قصور كووه اين حبت بناليتا ب عياد با الله انبياعليهم السلامر ن تمام مرخر فات سے بالکل ایک ہیں یہ واغطین شیطان کے مقدمتہ الحمیر شی ساكه طريث يس سه- ( فتوحات بالموا )

#### وصرةالوجود

سِعان من اظهر الاشياء وهوعينها. (نومات) لاحاجة الى اثبات وحدة الله فان المخالف لاعين لهٔ فى الوجود. (مالا بدللم يه) فعوالكون كله وهو الماحد الذي قلم حكى في ووفق م

 اذاشهدالحق بعين القلب لعربرى الخلق اصلا ولمذا بيول العارف فى تلك الحين الأمرجود الاالله فاخاذ لك عند ما تلاشت عند الكائنات حين شهود و الحق وهذا يدلك على ان العالي عند الكائنات حين شهود و الحق وهذا يدلك على ان العالم ما هوعين الحق و الاحل فيه الحق ان لوكان عين الحق او حلّفيه الهاكان سبحانه تعالى الاقديما و لابديعًا ( في فق حات )

والعالم متوهم ما له وجودٌ حقيقيٌ خارجٌ عن المحق انسى يقول الله تعالى على اسان فرعون انار م كم الاعلى وهو حقيقةٌ فان الله هو ربنا الاعلى و هذا و صفته المحق ظهر المسان فرعون فعلو انه ما قالهم بيانه عن المحق كما يقول المصلي سمع الله لمن حدد أو رفة ما تب قوت ).

فَاعـام انك خيالٌ وجبيعه اتدى كه ممّا يغول فيه سوئي خيالٌ فاالوجود كله خيال في خيال والحق انما هوا لله خاصَّة (فص يوسفي) -

وحدة الوجود لله تعالی بینے صنب حق بیانه کی بوراحلہ یو آج وحدة الوجود لله تعالی بینے صنب حق بیانه ی ہے (اس کا غیر ندار و ہے) اس کا انخار نہ تو علمائے طوا ہر کرسکتے ہیں اور نه ہی لا صدہ کرسکتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھاکہ علمائے طوا ہر وحدۃ الوجو دکے نام سے کا نو ن پر ہا تھ و ہرتے تھے اور اس کے قائل کو کا فرتصور کرتے اور اس کافتل واجب جانتے تھے یا ایک وقت یہ آگیا کہ خود علمائے طوا ہر کے اسا طمین اس مسلاکی عین ایمان جانے لگے اور اس کے قائل کو حار ون با اللہ مانے گئے بنیا نئی خید اسا طمین علمائے الل سنت کے اقوال ذیل میں مطبور منو نہ بیش ہیں ہو۔ ور، تال ابه حنیفة فالله سبحانهٔ واحدٌ لامن طریت العد ولکن من طریق الله لاستریك لهٔ رفقه اکبرا معنی لله وهوشی لا کا الانتیاء و معنی لشی

الثَّابِ (فق أكبر) قال ابوالمنتهى ومعنى لثَّابِ الموجود.

رس، وقال الشاقى شهدت بان الله لا سنى غيرة ـ

رم، قال على لقارى ليس شي مستقل في الوجود اوفي

الشهودسوي الله تعالى

کوئی کہاں گگئی کرے قرن انی اور الث کے کوئی دوہزارہے بڑھکو علمائے اہل سننے وحدۃ الوجود کوتسلیم کیا ہے قرآن میں ان گنتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور صد المحیثیں اسی کی مشیر ہیں سب سے بڑا اعتراض پیدا کیا گیا ہے کہ وحدۃ الوجو دبعت ہے ۔ایک بہی نہیں ملکہ علم حدیث علم فقہ وغیرہ سب برعت میں اور وجود کا لفظ اگرجے قران میں تعل بنیں گراس کا مرا دون نو رمو جود ہے اور وجود کا لفظ ایکنے کی زبانوں پر تعمل تھا جی ان مرا الرائے نتہ امام الوصنیف نے وجودا و ر

ں دبانوں پر سی تھاجی جہاں ہے، ہی صفحہ ہائے ہوئی ہے وجود ہور رجود کے دونو ل نفظ استعال کئے ہیں اب بیر د بھناجا ہئے کہ وحد ۃ الوجود حب قران و **حدیث** اوراجام

اولیا مے موافق ہے تو اس برعقیدہ کیوں نہ رکھا جائے اور اس کا کہنے والاکیوں کا فرموتاہے یہ اس کی تھن یہ وجہ ہے کہ لوگ اس کو سمچے نہیں سکتے

إن د صدت وجود كاكو في قصور نهين اپنے فہمول كا تصور بئے -

ا امم محل لدین رحمته النه طلیه قدوهٔ قائل و صدت الوحد د جربان کا باین به ہے کہ عالم می غیر خدا کچھ بھی نہیں شیخ نے اس سلد کوج آئے زا

ے خانقا ہوںاورجرون میں بند تھا فاش کر دیا اور ممبروں میر اس کی نگھے شیخنے یہ دلس آینے دعوی س مش کی کہ وحدۃ الوجو دیا الاالله في المصقة كلم طيئه لاالمالاً الله عضي من حض*رات نٹہو دیواگرج* اس مُلکے مخالف میں گران کے رہے اہم شاه ولیان*ٹہ رحمت*ہا نٹرعلبیہ کو بیاعترا *ت کرتے ہی بن آیا گ*ھا مامر بانی سے فکم مله من بالكل حق بحانب مين . ( مكتوب مذ في ١ ایجا دی گیچهٔ کہس شِهرو دی کچیونکس اور وجو دی اور کچھ کھیں یہے کہ وحدت وجود کے بغیر گزیرہیں ور نہ عالم کی مکویں کا را زسمیشہ کے لئے علم ان انی کے باہر رحتا۔ اليونخه وحدة الوجود مديميات سے موجيات. ابذا اس ير لکینے لکھانے کی ضرور ت نہ محوس ہوی ، و اعظ کمے وعظ اس کے بغ کے ہیں۔عالمہ کا سارا علماس کے بجڑ اندیڑجا تاہے اور شاع کے شعرا ہو رہتے ہیں اوفلسنی کی اس ترانیاں اس کی برولت آ رنی کے رہم نظراً تى بى خدار كھے اس وحدة الوجود كوكه اس نے اسلام كى اور ہب کے مقابلہ میں آن بان رکھ لی ور نہ چار موصدی کک توغیر مذاہر يى رئى اسلام سى كوئى اسرارا لى بنيس ـ باوحدت حی زُکٹرت نکل جا باک مسرجا کے اگر گرہ زنی رشتہ کا مولانا بثوماخلاالسباطل وانتفالالساغيمباطل المم ربا بی مجدد العث ٹانی حلیسہ مرسے مکتو ہے تھی ارشا د فرط تھی

دریں عرصٰ حضرت شیخی است قدس سرہ کہ گاہے با وے کئے ت ل*ایت صلح وا وست کهنخن موفت عرفان را بنیا د* نها و ه است · شرح و ا ده وا وست که از توحید وانتجا دّفصیل نخر گفته اس نشررا بان فرموده است وا وست که وجود را بانکل بحق وا ده است *و عَلاً و عالمه رامو بوم مُتَّخِيلِ س*اخته دا وست كه نيز لات د وحو د <sup>ث</sup>ابت الحامهر مرثبيه راعداكر وه وا ورت كه عالم را صن ح ان تام مانئر وہمہ اوست گفتہ ویا وجو دا ہے ترہے نیز رلیحتی سبھانڈرا و رائے یا فته واز دید و داشش اوراسجانهٔ منزه و مبتره ۱ انسته مشاییخ فيخ متقدم اندورين باب الرسخ . گفته اند با شارات و بارموز گفته اند ح يفسيل أن بيرواخية والأنال كه لعبدازسشيخ آير ندا كيزشان تقليد وند و بر من اصطلاح او بخن را نده مایس اند کان نیزاز برکات آل نزرگ تفاده الموده ايم وازهلوم ومعارت وعطها فراكرفته حوالاً ا دللما حرطب رح كونى تنخص مختلف كلل أمينون سرجاكيب دوسرے م ہون نظر سے تو وہ اپنی صور ت کو بعینہ ان آئیبنول میں <sup>دیکھے</sup> گااہ كويمه تعي يقن رم ككاكه بيختلف تعينات جواختلات أنببنه جات محم نظرارہے ہیں ان میں کا کوئی تحلق عین نا ظرنیں ہے جو آئینول سے خارج اور قائم بغنہ ہے نہ ہی نا کران ائینوں کی طرف تنتقل ہوا نہ ان م طول کیا ایسے بی خیاب باری عزا سرختلف الاستعدا دختائق کے أئينول مي صاوه فرمائے۔ نه وه امنين مقل ہواہے نه مي حلول فرما اہے س علامر ك ما لم مين من نس . فومات شف

اگرانسان کودائرہ انسانیت سے اور لکک دائرہ کمکوتی سے خروج مکن موتاتو دہ خالق سے تحد ہور ہتا اور بیا انقلاب حقیقۃ ہونے کی وجسے نگن اور محال ہے۔

ایک جاعت کومعت استحقیق سے نفزش ہوی ہے جسسے دہ خیا ارتے ہیں کہ اللہ ہوں مالم ہے یاعالم عین اللہ ہے گرمشا ہرہ صرف اس قد ت کہ اللہ ہی کو دجود ہے لینے اللہ ہی ہے اور عالم یا ما سوالا وجود ہے لینے ہے نہیں۔ اس سے حک سبحانہ کے لئے ہی وجود کا ہونا اور ماسوا نے نفیج مقصود ہے گر طاحدہ جو خدا کو نعش عالم یا عین عالم جو کھتے ہیں ان کافیا

ايمان فرعون

خداکے یاس ہوگا یا گرا داور اندھے ہیں۔ فتوحات دیاہ )

فصوص كى يعبارت ب فقالت لفرعون فى حق وسى ان فا قرة اعين لى ولك وكان قرة العين لفرعون بالإيمان الذي اعظا عند الغرب قبض معطاه أل ومطولاً ين فيري نالخبث لان فا قبض معند ايمانه قبلان بكتسب سنتا من الاتام والاسلام يعت ماقب له - اس مند رتكم المان كي بيلي ذيل كامور ذهن نتين كرلينا فنرورى بي -

اولا: نصاور محکمراس کو کہتے ہیں جومعنی وا حد کے لئے ہی موضوع جوا و رغیر کا بالکل احتمال نہ رکھے اور اس کے معنی بالکل صاف اور بل ہر درل اس کا محکم قلمتی ہوتا ہے اور اس کا منکر کا فرہے جیسے ۔ واحل الله البیعَ وحر هرالم و لوا ۔

تانيًا جلفظ غيركا احمال ركمتاب و و بجي دوط جرير بوتائي. (۱) اگر د ومعنوں کا احمال رکھے تو اس کو مشترک کہتے ہیں اوراسکا ر رجیے کے خیال سے تو قف وعل قبل ما مل ہے ۔ (۲)اگرد دمعنو ل کااختال میاوی نیهو توامک مرجح اور دوسرام جو موگا اور بیب شترک محبی اقسا مہیں. نا ال جن نے نفس سے اللال کیا ہوا س کے مقابلہ من نفس میلا والمئ نذكه شترك يا مرجح يا مرجمح اوراس كليه كوسا رے فتہانے تسليم كرر كھنا رابغاجس نے کتا ب وسنة سے کسی امرس استدلال کیا ہو اگرج نے عللی ہے ، کی مو اس کی مکفیر تو کھاتفیق مک درست ہنس کمونخہ وہ تم کہ خاماً مائل احتها ديه ْ لمنه كامنكر كا فرمونه ريحتا لله كا فروه يهجر في اعُلِمُ من الرسول ضروس فاكامنكر بوسيف امورطنيهُ اجتبها ديه كامنكركا فر السي مكبه كافراس كوكته بس جوامور دينيه يقينيه كامنكرمو اب فرعون کے ایا ں کے واقعات الاخط موں۔ وَجَاوَنَى نَا بِمِنِي إِسْرَا مُثِيلَ الْحَرُ فَأَتْبَعَهُمْ وْعُونْ وَحُبُودُ خُسَّاةَعَد وَاحِتَمَل إِذَا اَدْسَ كَهُ الْعُرْقُ قَالَ الْمَنْتُ اَنْكُ كَا الَّذِي المنت به بَنُو السُوَاسِ لَ وَأَ نَامِنَ الْسُدَامِينَ الْإِنْ وَ وعصيت يَقْبُل وكُنْتَ مِنَ الْمُفُسِدِينَ فَا الْبَوْمَ يَجَيْكَ بِبَالَا لتكون لِنُ خَلْفَكَ ابيتُه وإِنَّ حَتْنِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ايلِمَالْفَافِلِ فرموت فرق کے وقت یہ کہا۔ است اند لا الله ایکا الذی

امنت به منبوا سوائيل وا نامن المسلين ادريه وونول جلے تلعا کا ادرض ہيں۔ فرعون نے بنوا شوائيل کا خدااس لئے کہا کہ جو تخہ اس نے خودا بنی خدائی کا دعوی انادیکھوا کا تعلیٰ کے الفاظمے کیا تھا کوئی پیز تصور کو ہے کہ اس نے اپنی ہی فرات پراییان لایا اسی لئے لئے اللہ کا منت بھ بنو اسوائيل سے س احمال کو بالکل وقع کردیا اور دوبارہ کلئہ دانامن المسلین ہے اپنے ایمان کی کرر توثیق ہی کردی ارس و نصوص تعلیہ کی بنار شیخ رضی الله عنہ نے فرعوں کا ایما ہے مفرف مون کا ایما ہے مفرف مون کا ایما ہے مفرف مون کا ایما ہے مفرف میں کا منت کے مال کے سے آخیکہ مفرف میں گرا تو تو کہ سے آخیکہ میں کہ تو تو کہ سے آخیکہ میں کہ تھی تاہم وہ تحق طعن علما ہندے مالا کے سے الله سے ایکا کا منت کے ایمان کے مال کو سے الله سے ایکا کی تحفیر سے بھرے بڑے ہیں عمل میں گا اور کا کہ تا ہا دیگر سے بھرے بڑے ہیں عمل شوخ کئے ہیں وہ معن شیخ کھنے ہیں ہے میں عیا ذا آ با اللہ

اعتراض ورجواب

فرعون مرا د ہے:۔

جوابًا یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اس سے محص نیجرو تھ بیخ بطلب ہے ولو فرمندنا ایمان فرعون کے دو نصوص کے مقابلے میں اکیس تنتیز کا فی نہیں ۔

على المان المان المان أس تعادا كان أس ممي الروتو دنيا من انع نه مو كا كر آخر مي انع صرورت چنانچيست ما ا کانت قرمیة امنت فنفعها ایمانها الاقوم ونس لمالهنو کسشفناعنهم عذاب الخزی فی لیموة الدنیا متعنهم الحدین اور اس نص سے واضح بے کدایان اس دنیا میں نہیں افرت میں سروزافع ہے اور حصول استدلال سے یہ اعتراض باطیل ہوگیا۔

سر ایمان باس کے عدم نفغ پر اجاع ہو چکاہے جواب یہ ہے کواگر اجاع ب مرا داجهاع الصحابلة تويه واقعةً غلطب كيونخداس لدركم صحابه کا اجاع نہوا۔ اگر اجاع عام مقصود ہے تو یہ مقابلہ نفس مریخ کانگ ے یہ ساری باتیں اس وقت تہیں حکا بیان فی نفنر ہالا مرایا تن ہم ہوتا۔ قرآ ن خو د کیارے کھ رہا ہے کہ فرعون کا ایمان ایمان ماس تھا ہی نہیں ۔ فرعون نے ویجھ لیاکہ دریا نے قوم موسی کوراستہ دیکرائس ننارے پیونجا دیا اور بہ امرمحض ان کے ایمان کا باعث تھا اس -، پانی نے اس کو اور اس کی قوم کو گھیرلیا تو اس نے ایمان اس تھرو له آیا که دریااس کوهمی رامسته و پدیگا. علاوه برس فرعول شاه ا نہ حالت غرغرہ میں متبلا ہوا تھا اور نہ اس پر آخرت کے احکام ظا<del>مر ہم</del> تصحوعمو ما محتضرا ورمتغسر خركونطا هرمواكرتے ہیں لکیہ اس کی تواپنے زند ہے کا اور اس کنا رے سلامت ہونجنے کا پورائیس تھا اور بیرط کی تعلیم استحض کی سی ہے توجو لموفان اور بارش مس کلمئہ توجد برمھ راکھیت س مے سربہ توٹ بڑی اور وب سے رہ گیا۔ یا سیدان حبال میں ایک سیاج لمدر بعضے ہوے و تمن سے قتال کر رہا ہے اور ما راجاتا ہے۔ یہ ایمان بالاتفاق مح ہے۔ م مولی اور إرون علیاسلام نے ربنا اتك الله فرعون و ملاء فرینته واموا لا فی الحیوة الد نیا ر نبالی ضلوع نسبیلا و بنا المس علے اموالهم و است دعلی ت به فلایو مند حتی و العنا ب الالیم که المذالی کا ایمان قبول نهی جاب یہ کہ اگر فلایو منو کہ اگر فلایو منو کہ اگر فلایو منو کہ اگر فلایو منو کو امر کا جا المحین کا حلمہ دعا ئیہ جلے کے تحت آ نہیں سختا اگر فلایو منو کو امر کا جو المحین کی سے خلط ہے ۔

جمارے عندیوی تواس کے منے یہ ہیں کہ اسے پرور دکاران کے
اموال تباہ کراوران کے دلوں پرخون پیدا کریمتبک کوئی سخت عذاب
اور صیبت اپنے آنخوں سے ندکھیں گے۔ ایمان ندلائیں گے اور ہو اسی
الیا ہی لینے اس عذاب غرق اموال اور نفوس کو حب تک کہ فرعون نے
نہ دیکھا ایمان ندلا یا۔ گویا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کواس کا بقین تھاکہ عذا
کے دیکھنے کے بعد فرعون ایمان لائے گا۔ اور ایسے ہی طہور بھی پایا اور ان
وون نبیوں کی خوامش بھی ہی تھی کہ فرعون زندگی میں ایمان لائے خدا ہی
وونوں نبیوں کی خوامش بھی ہی تھی کہ فرعون زندگی میں ایمان لائے خدا ہی
وصدہ لا شرکے برتا کہ فرعون ہی کے زبان سے فرعون کے خدا بن بیٹھے
اسلام کے خدا برایمان لایا۔
اسلام کے خدا برایمان لایا۔

هُ اليَّم المَاتِ مَه لِمُ قَوْمَهُ يُومَ الْقيامَةُ فَاوَرِحْهُمُ النَّا رَ وبمُ الرف المُورود في تبعو في الله في الدنيا لعنته ويعمَّ القيامةِ بسُ الرف دالم فود - فأخذناه وجنود و فنبذناهم في الميقر فانظر كيف كان عاقبته الظابِين - وجعلناهمًّ في الميقر فانظر كيف كان عاقبته الظابِين - وجعلناهمًّ

مُة يُلعون الح لنارو يوم العتيامة لاينصرون وا تبعناه في حدث الدنالعنة ويوم القيامة هممن المقبوحين بي ن يرمش كى جاتى بين عرص عند ات بى كە جىنے ضائر تلعين يلخالۇ فیا کنا دکے آئے ہیں وسی میں اور د وسری ابت ان سب کی تقبہ يَ - وَحَا قَ بِال فرعون سُوء العذاب النا ديع جنون علَيهَا عَلَّمْ وعشيياويوميقوم الساعة ادخلوا الفرعون اشلالعناب ق سبمانة في احضلوال فرعون فرايا وحفلوض عون نفرايا اور بہلی آیت میں ا دس د هم فعل متعدی ہے بینے اپنی قوم کو دوزخ کی طرف الحك كااكركم كاله كما ن موكه يقدميكيا فا مرهب حواب یہے چو تخہ دنیا میں الوست کا رعی تھا اس لئے اسی کو خدا و ند تعالیٰ قوم کا سردار بنائے گا تاکہ قوم جانے کہ اس کا دعویٰ غلط تھاا ورایر کے تعبد چونخہ اس نے ایمان لایا وہ نخات یا یا اور قوم نے اس کے وعولی سیج حانا اور ضدایرایان نه لایاس مے دوزخ ان کمی حکیم ہوگئی۔ ئ الركوئي يه كي كه فاخذوا لله مكال الاخرة والأولى. سے فرعون آخرت اور دنیا میں معذب ہو گا۔ حواب پیرہے کی سبید ناان اس رضی الندعند نے فرا یا بیان آخرت اولی سے دنیا اور آخرت ا ونہیں ملکہ فرعون کے ووکلے ا فادیک ما الاعلے اور ماعلیت لكمون الموغيرى مراوس اورآيتك مفي يه موسكدا ملدتنا لى فرعون کی گرفت کی غرق سے بسب ان دو کلموں کے۔ م - اگر کسی کا ید کمان موکداندیاک نے احدال فرعون العلا فرایا اس میں فرعون بھی داخل ہے جواب یہ ہے فرعون آل فرعون میں اورا برا ہم آل ابراہم میں منجواے آیت ۱ ن الله اصطفیٰ ادھر و نصحاوال ابواھیم ۔ واخل بنیں ورنہ ربول انڈ صلی اند طلبہ ولفر کو درود کشتہ بعین میں واؤعظمت لانے کی ضرورت نہ رصتی اور نیزانیا نام نامی اسم گرامی علیٰدہ ورو دمیں داخل نفراتے صرف الله مصل علالا لم محمد کریر اکتفافر استے کیو بخہ آل محد میں صفور بھی لقبول مقرض معاحب کے واضل تھے ۔

۹-اگرکسی کو بیت به دو که فرعون کا ایمان لبب ایمان نه لا نے موسی علیات لا مربرایمان اقص را توجواب اس کا نیه به که مشرک اور در به کا دیمان بمجرد کا ایمان اقص را توجواب اس کا نیه به که مشرک اور علی نے نقل کیلہے که وجری ومشرک کا ایمان بمجرد تصدیق وجود صافع اور الدختیقی کے کا بل جوجا تا ہے اور الا مرائح مین نے اکثر ثقات سے اور الم مرفعوی نے بھی اس کی تصدیق کی اس اجلی فتم اکری ہے اور الا مرفعوی نے بھی اس کی تصدیق کی بہتے ۔ ملا وہ برین فرعون کا یہ قول وا منامن المسلمین سارے جزیاف ایمانی برشا بل ہے کیونخہ وہی سلمان کہلا کا ایمانے جواصول و فروع دین گئیس رکھے۔

فلاطعن على الامام محل لدين شيخ الاسلام والمسلين حافظ ابوعبدا لله محدر بن على الحاتم الطائى محمد الله اگرشیخ نے کسی اور حجہ پر اس کے خلا ت کھماہمی ہو تو وہ علمائے الموا ہر کی تقلید میں ہے ور نہیمی شیخ کا کشف اور قطعی فیصلہ ہے کیو سکے فعص شیخ رضی اللہ عند کی آخری تھنسیف ہے۔

## فرعون

فرعون کے نفط کی ملتقیق یہ ہے کہ یہ نفظ بقینا مصری ہے اس کا ليحيح المفط قبطى زبامنين فاع تصافا رغ قبطى زبان مي آفتا ب كو كہتے ہي، در تطبى عقيده ميں حاکم سملوت کو فارع بولا کرتے تھے اور ایک عرصہ کے بعید بادشا موں کو فارع کہنے لکے لفظ فارع قبلی سے یونا فی نفظ فار وع موا يعرعبراني مين فارعن موا اورعربي مين فرعول مور وا-الفظ فرعون کسی فاص عض کا نام نہیں ہے ملکہ مصر کے باوشا ہوا کا يه خطا ب تفاجيسے آج کل قيصرزار بسلطيان و فيرہ خاندا ني بقب بادشا پر کے ہوتے ہں جنانجی سبیرنا یوسٹ علیالسلام کے زمانہ س جوفرمون تھا وه موسیٰ علیه اسلام کے وقت کا خطاب فرمون نتا اس نا ندان کا بانی را اغلم تقااس كے حكومت مرمصر كى لطنت وا دى ذى الحلفة كم يقى كى معدالس كے فرز نرسیتی اولی نے اپنی سلطنت كوشام كے لك مك وسعت كى اس کے وفات کے معداس کا بیٹا را مین آن تخت کے ہوا اس نے اپنی لنت یں سبت سے مالک المائے۔ اس کے میداس کا فرزندسی یا فاسک مانشين بوا بحررا مسزنا لث في عنان حكومت افي إلى اس ك رنے کے بعد اس کا فرز ند مفتح تخت نشین موا اور میں وہ با وشاہ ہے ج

سبیدنا موسی طیال الا مرکان نیمی خدا بن بینیا نتا وراسی نے امنا دم حکمالا کا دعوی کیا تھا اوراسی نے اپنی قوم سے کھا تھا۔
مماعلمت من الله غیری اس کا وزیر الم آن تقا اوراسی کو خدانے فرق
کیا اور اسی نے غرق ہوتے وقت خداے واحد مل حلا لا پر ایمان لا گیا
اور اسی کو مومن کہنے کی وجہ سے الم مجی الدین ابن عربی پر ساس سو
علما ذطوا ہرنے کفر کا فتوی صا در کیا تھا۔

واكريم الريث في عمّان هوتب ثانى (

رہ سے چھلیس کے دیرانہ من تماموسی علیا اللام کے فرعون بغتح کی بنوط کی گئی اومتحیج سا لمرلاش تہ خانے سے برا مد کی اور سنج اع الخلافت مصر کے عما نب خانہ میں رکھوا دیا اور مرجلانی <u>۔ ایمیل س</u>محفوظ سنگی صندوق کو ما ہرین نے کھولاان ما ہری کے به دُاڪٹراسمته تھے لاش ناز وکی تاز وکل آئی دو کمفون تھی اور کفن پر وه کانا مرا ور تاریخ تخت بینی ا و ر تاریخ و فات لکهی بوی تقی -ا س موسوی ینے مفتح کامبم کمبقدر فریہ۔ رنگ نہا بیت سیا ہ رمتو بطاتھ پیر ت کناسر واندی کے اطران میں جا رکے ایے ال ہ۔اونجی محرا بیناک۔ آنکھوں کے دولوں طقے خالی گو ہادولوں میں کالی کئیں سرریونے اورجاندی اورجوامرات کا تاج جبم س مفیدریمی ر بھا ۔اس کی تُمنت شینی کی ماریخ مٹ کئی تھی ہوئا ینظرا ٓ ماتھا کہ نیہ مزمور مرس کی عمرس تخت پر مبنیا اور سوسال حکومت کی ادر عزق مرد کیا ۔ س کی لاش نیل کے کنارے وہتما نوں کو لمی اوران سے حکومت نے يراس كوته خايهٔ مي محنوظ كر د ما ( ماخو ذا زرساله اسٹرانڈ مگيزين لنڈن

فرور ی ۱۹۰۹ ع)-

مصرے عبائب خانہ کی گائیڈ بہ صغفہ ہ ۵ میں یوں مرقوم ہے کہ فراعنہ کی لاش صحرائے مینو بیا کے قریب کسی دسیے مکآن ہیں پوسٹ مرہ تقییں قریب کسی دسیے مکآن ہیں پوسٹ مرہ تقییں قریب کے گاؤں و الوں نے سونے جا ندی کی طمع سے اس مکال قررا حکومت کوا طلاع ہونے پر اس مکان پر بھرہ رکھا گیا اور ولم ل سے فراعنہ کی لاش عجائب خانہ لائی گئیں اور بڑے بڑے المران فن یورپ خواعنہ کی لاش عجائب خانہ لائی گئیں اور بڑے بڑے المران فن یورپ سے بلائے گئے انہوں نے ان صندو قول کے ڈھکن نہا یت ہوشیاری سے کھو ہے اور ہر ایک صندو تی ایسے ہی بلاڈ مھی قریبے سے دکھ دیا گیا ان فرعون کے حالات انہی کے کفنوں پر لکھے ہوئے ملتے ہیں۔

مشيخ بوطبقه

شیخ رمنیا فنده نے نقِی آ دمی میں ان کو مبنرله مرد کمتی جمانه فرماید جواب پہ ہے ۔

کری برجی برجی بیرسی و منا برات و صفات افعال اپنے تھے بھیر بھی طاہریت و آخریت کے اپنی ذات و صفات کا مثا ہرہ مظاہر ہیں ملاحظہ فرہ نا چاہا توانک مظہر جاسی بینے حقیقت محمدی کو جوحقیقۂ ان کا ل ہیں اپنی ذات سے خل ہرفرہا یا اور اسی حقیقت محمدی کے آئینہ میں سارا حالہ طاحظ فرایا بہان ان ن سے مرا دحتقیت محمدی صلی الشرطیہ وہم جوحفرت سبحانہ کے حق میں مبز کہ مرد کم حیثیم میں چینا نجہ آپ کی نسبت فالم

وينوي

۷۔ شیخ رضی الندعنۂ کے نفس آ دمی میں فر ایا ا ن ان ما و ث از لی ہے اس یر قدم عالم کے قائل ہونے کا الزام شیخ کودیا جا تاہے حالا کئ يهال ان ان سے مرا دھ رہے کے حقیتان انی ہے ۔ ا عتراص ہے کہ شیخ نے فعرش یٹی میں فرما یا انبیا واد لیا می تمرالاولیاسے ہی لیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ خانمال ولایت لإنسلام بن تيريخ تم تحرصغير به حضرت الام محدي ہے خاتم اصغر طفرت سیخ می الدین ابن عربی ہوہے ہیں ستعال فرما ياب اورخاتمالاوليا بنهٔ جال خاتم الانبیا ہے اعتراض پر ہے کہ خاتم الانب طبالطملوٰۃ اس للمرخاص كوخا تمرا لاولياسے ليا ہے جواب يہ ہے فرالمرسلین با وجو دحضرت حبرنیل سے افعنل ہونے کے اور معلم مو فے کے حضرت جبوئل سے قرآن اخذکب بهرستينج بريهمي اعتراض ب كدنس اساميلي مي فرما يا كه كا فرخلود لذت گیر ہوں تحے جوا باً عرض یہ ہے کوٹزنا''، با وجو دفعل بداور منرصحت ہونے کے جس طرح زانی کو لذیذ معلوم د تباہے ایسے ہی آگ ہے کیٹر و ل کوآگ لڈیڈمعلوم ہوگی۔ ه - بيمي عتراض ك كسيخ في فرايا كه خدات تعالى وحد كا خلات نکزا لازم فرا لیا ہے وعید کے خلات کرنے کا محا زہے وار يب خردصرت حل سماند في احكاب فلا تحسين الله مخلف

مسلة اوروعيد كي تبيت فرايا ونتجاو نرعن سنيمًا وعن كتير. أن الله يغفر الذيوب جسيعًا - بعرض علماً پون گنه گاروں کو دوزخ ہی من<sup>و</sup>د مکمیلا چاہتے ہی ر y ) یہ بھی اعتراض ہے کہشینے نے فرایا۔ سبھان مناظ عدنها ۔ جواب یہ ہے جر معنوں میں یہ آیات قرآنی آئے ہیں ہے يخ يربيم و بي و فعن اقرب البيه من حبل الوس م ن ا قرب المه منكم ولكن لا تصوون ـ وهومعكم إنما نتم - وكان الله بجل شي عبطا . وهوعلى كان عبط اسمع واس ی ولکن الله مهی پیدا مله نوق ابد به ىلەنۇرالسمۇن والارمن ـ تُعراستوى <u>علے العرش بخارق م</u> ت سے عرکشس ہو فرش ہوانسان ہوحیوان ہوسب غیرخدا ہیںج بیارکےساتھاپنیمعبت ذاتی ۔ قرب ذاتی ۔اصالمت تى كوبياً ن فراجكا ب توسيخ ير ميركيا الزام ئ مريد برا ن خود أنحف للم جو حالم بعرس اعرف إالله بس فرات بي اما من قىكلھىملىتى دولىلى عن عبدالله بن جرّاد) فاكون انا الذى بيمع به وبصره التى يتصربه و لساندال نائي لقبه وقلبدالذي مقل به (طهران عن الي اماميم) قرنبى ريحتى اذاكان سني دبينه كقاب توسين اوادني لامل لاادني (خطيب وطبراني عن النس) فان صوبرة الانسان على وجه الرجمان ردار قطنى والطبراني عن ابي حرمرةً ) لوانكرد ليتم بحبل الى الارمن السفل لمبط عطے الله (ترمذي وابوداؤد واحدعن الى هرسو) الى السماء التي فهاالله بن ماحبه عن الي هربره) الاحل شي ماخلاالله باظل ربخارى ومسلم فان الله بينة دبين القبلة رنجار عن انسل ان تمام مدينول سيمي ابت موتا هيه و الشيخ كرامي موف سے بھی گرا می ترہے 'منزہ ہونے کے با وجہ ڈمٹ نہ بھی ہے ہرجا کی تھی ہے اور بیا فی میں ہے۔ مر ذرہ میں اس کا ظہورہے پیرو مکس نہیں۔ ٤ فص مودى من فرما يائي من اس كى غذا مول اوروه ميرى غذا ہے.اس پریہاعتراض ہے کہ خدا اس سے مبرّا ہے جواب بیہے کہ حصور رورعالم طليالصلوة وابسلام ني فرايا ابن ابيت عندس بيطعيني ریستیتی (بخارای ومسلمعن الی هر پُرّهٔ ) یا این ۱ د هر ۱ کن استطعمت فلمتطعمني رمسلموعن الي هويره) عيداتين خدا کی طرف مجا زامتعل ہوی ہرسٹینے استعارہ میں فرماتے ہیں حضرت تی سبحانہ کی ذات مبارک سے میری تنی قائم ہے اور میری وج سے تضرت حق مسبحانه كالمبوراكمل ہے بیسے انسان قائم بالحق ہے اورحق سِعان طا مرظمران فی میں ہے۔ ٨ ـ فص عزيزي مي فرا ياكه ولايت نبوت سے افسل ہے ميمن بخ پر افترااور بھتان ہے سٹینج کے الفائل یہ ہیں۔ فاسعہ بذا لاک فيتخص واحد وهوان الرسول عليه السلامون حيث وهو ولي الترُّمن فمن حيث هو بني و مرسولٌ لا الولتُ التابع لذاعظمنه فان التابع لايدرك المبتوع ابدافها هوتا بعُ لهُ منيه (نصعربيي صعرا)-

صرات مترمنین سے گزارش یہ ہے کہ احترام کرنے سے پہلے یہ خب دانشن كرلي كجس علم مي الخيل بعروبني اس مي كاوستس كرني

## احماد

المرتخ سيد مبرون موتليكه شيخ مالكي الملت تصر كراك جليل لقد عالمراور تقة محدث ہونے کی وجہسے اکثر امور میں خودنے تھی احتہا و فرایا بے ولی سے داسکے شیخے کورکے ماتے ہیں۔

ا۔ وصنویں صرف معے بیروں کا اگر کیا جائے تو وضو و رست نے م يسحدهٔ ملاوت كے لئے قبله كى شرط نبس -

۳ بعورتیں بھی عورتوں اور مردوں کی شتر کہ جا هت پر ا مام ہوئی: ۳ ہ کسی ای میں اگرنجاست گرجائے اور اس کے مزہ اور بوم وقر ن ك تووما نى إكنسس كرطا برب،

ه فِعل جمعه فرض ہے۔

٧- يا وُل كى لبارت كے لئے موزوں كا اوتار نامخلل وضوبین

٤- افلدياك كوفتارك ام سيمي ما دكيا جاسخائ -۸ ۔ فرعون با ایماں دنمپ کے گیا۔

۵- تارک ملوة پرتضا کی ضرور ت نیس۔

١٠ حيش كي اقل مرت كي كو في معين حديثس-

اا-متوطن كوياني ندمن يرميم وارزئ-

۱۷- صاحب جنب معجد میں ماسخنائے اور ٹھیر سختاہے گر لاوت قرآن کروہ ہے۔

۱۳ یسجدہ ملاوت اور نماز خبار ، میں وصنو کی شرط مہنس ۔ ۱۳ ۱۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ نہیں سکتا ہے ۔

## شنج كيض فعا

فتوطات میں اوٹ افراتے ہی کہ ہا ہے شیخ ا بو دین مغربی نے اپنے مشیعت وحرفت کو ترک فرائے مراکش میں خانہ شینی احتیار کی میں۔ نوگوں نے آب سے بوجھا کہ آپ نے صنعت و حرفت کو کیوں ترک مردیا فرایا آب صفرات کیا سرجب مہاں آ باہے تو آپ کیا کرتے ہیں۔ موگوں نے کہا ہم اس کی ساری باتوں کی خبرگیری کرتے ہیں فرایا ہم سب صفرات حق سبحانہ کے ہمان ہیں وہ جب ہارا خبرگیراں ہے توہم کو بیٹ کونے مرکوں سے کون ضرور ت ہے گرفہان پرلازم ہے کہ میزبان کی نظروں سے قائمی نہو۔

مشیخ موئدالدین بنیدی نے اپنے شیخ صدرالدین القونیوی ہے شرح فصوص میں بیل تحریر کیا ہے کہ شیخ فراتے تھے جب اسپین سے وہم قصار کیا اور دریا پر بہونجا ایک وار دمجہ پر آیا کہ اس وقت کس جباز پندھیں متبک کہ تق کسبجا نہ تعالیٰ اپنی عنایت سے جھے میرے حالات فلا ہری اور با ملنی کا خواہ بڑے ہوں یا بھلے مثابرہ مخروا وے حضور تا مہ سے بھے میں حضرت حک سبحانہ کی طرف متوجہ ہوگیا پس حدانے بجال عنایت جمیم

بارے احوال میرے ملا ہر فر ما و کے حتیٰ کہ اے صدرالدین تہا ری اور مہارے والدہ کی محبت جو محبسے ہونے والی تھی یہ معلوم کروی گئی ے حالات اور فتو حات کا بھی مشا ہر ہ کروا دیا۔ شیخ صدرا لدین فکوک س لکھتے ہیں کہ جارے ا یا مرشیخ محی الدین بی نظراس بلا کی تھی کہ جس رِنظر ڈالتے تھے اس کے عین سے آخرت مگر مے مالات بیان کردیتے تھے کیسے ہی منا دکسی کو آپ سے کیول نیم بحضورين حاضر ہوجاتا تھاوہ آپ کا حلقہ گموش ہوے بغیرجائے گا فتوحات کے کہلی میں ارشا د فر استے ہیں کہ ایک وقت مجھ کوخصة حق نے محدسے بندفر ہا دہا ایک مدت مجھیرالیں گذری کہ نما زحاعت سے پڑستا تھیا اور اما مربھی کیاجا تا تھا اور نما زیکے سارسے ارکا ن برا برا دا وتے تھے گزشتم نجدامجھے کسی اِت کی تھی خبر نہ تھی نہ کسی آنے جانے وا کی یا دھتی ندگسی تعلیم وللفتین سے آگا ہ نتیا حالانکہ روڑ ا نہ لوگ آتے جاتے اور درس جاری کا جاری تھا۔ اب یہ ماتیں لوگوں سے سکرلکھرما ہوں سے سرکات نائم کے حرکتوں کے شابہ تھے کہ حرکتیں لو اس سے برا برصا در ہورصتی ہل گراس کومطلق علمے بنیں۔انحد لندا نہا تھا برے ساتھ بعینہ وہی معاملہ کیا ۔ جوشیخ شبلی سے کیا تھا ٹیلی کو صرف كازس مالت صوب لايا كرت تعصب ني الحمد لله الذي لم رعلبیہ لسان ذنب اپنے مرید کی حالت س کر فرایا تھا۔ اور میر کے مامن رانی و لا ارا له كمذااراه ولايراني فتوحات میں فرہاتے ہیں کہ ایام ا قامت حرم محد ہیں ہیں نے

ب مبد کے دن دوران طواب میں ایک شخض کو طواب کرتے دیکھا کہ ہ مزاحمہن ہوتا اور لوگ اس کے آریا رہلے جلتے ہی اور وہ ہے مسمورگیا یکی کی روح ہے جوطوا ٹ کو آئی ہے ی ۔ کر کھڑے ہوگیااور اس کے جاتے وقت س نے جواب سلام کا دیامیں نے یو حیا آپ کا آم الا احدالبتي مي في كماآب جب ونياس تع تو ب معاش مزماتے تھے فرمایا اس سے کہ مکیشنہ ے حق سجا نے تھیت میں مصروف تھا ا درمی اس کی یا د میں را کر تا کھے روز خداکو کو ٹی تخلیق کا کا م نہ تھا اس لئے میں اس روز کو تی کتے تھے جب میں اپنے قیا مرکا ہ پر آیا مرے احباب نے مح جيا آج ہم نے ملوا ف میں ایک ایسے تحص کو دیجھا حس کو تھے ہم۔ لہ میں نہ دیکھا اور یہ جج کے ون تھی نہیں ہیں چھس آ پ سے مصرو ہ تھا پر کون تھا میں نے کہاوہ احمر سبتی تھے اور ان کو اُنتقال کئے ہوئے ترسال كام صدي يكاتما.

نتومات می تورد راتے میں کہ ایک دن تام کے ملک میں میرے خدا حباب فقراء کا لمین میرے زدیک آئے اور کہنے گھے کہ بادث ہ وقت کی لاکی جربری مخت میں ہوری ہے اور با دشاہ مص اور اس کے سارے خاندان کے اراکین نقیر دوست میں ضوصاً آئے تو سخت محبت رکھتے ہیں جہانچے ہم فقروں کو قوت لا پرت کے لئے گذاہ مقرر کر دئے ہیں اب ہم سب اس کے احمال قارفے کے لئے وہاں

ابنعربي

إں سرنجے یا دشا ہ اوراس کے فرد ندا ور والم دنے ورواڈ ستقبال کیا ا درشیخ رضیا لٹن*دعنہ کو مربعینہ کے سرانے لے لگئے* ت نزع کی ہے اس کے با پ اور خاوند ت کالمه دیدو دبیت کالمه قرعه ڈالکر کالی گئی اورویه ی گ ع کی حالت ژک گئی اور لڑکی نے آنکہیں کھولیں اورسٹ لرا ماشیخ نے فر مایا خدانے بھے نجٹاا ورتسری جان بھے وایس ہ عا وصنہ ا بسم سے طلب فرہ ر با ہے ۔ تو اگر زند ہ رہے کی تو منلوق کو تھے سے فالکہ ہیونچے گا ۔میری ایک ل<sup>و</sup> کی ہے و<u>م</u>ھے ا ینے مکان پر آئے اورانی لڑکی کو ملاکروا قعیر نیا یا لڑکی ۔ مناوا طعنا اوركلمه ٹرھ كرلىك رى ال ينالط ل ينتي الما كلاك المرابع المحدّ فوّحات *س تحریر فر*لتے ہیں کے <del>لاقے</del> میں مقامر کرمنطی ه ز دیک آیا اس کو فلیفها ورطبعیایت سے سخت جانهٔ اور نبوت کی *ضرورت نهقی* اورم درخہ ت ما دات کاسخت شکرتھا ا تغاق سے بہنجت جاڑوں کے و تھے اور ہارہے کرہ میں انگیٹی روشن تھی اس نے مجے برسلام کا مانان كايدخيال بي كدا براسم عليار ملا مرکو آگ س ولالے پر مجی جلے نہیں۔ اور یہ ا مرمحال ہے کیو پخے آگ ابطیع محوق ہے ا و ر ہم علیہ اسلام کا جبد قابل حرق تھا غرض اس تھم کے "اولیات

رلائعتی اعتراض کرنے لگا اور و وسے ر نے ہالاخرا بنی طرف اس کو مخاطب ب*یکز کھ*ا اس اجمی کتنی آگ ہوگی اس نے کہا دو جا رسیرے کم نہیں ہیں۔ ش بالطبع محرت ہے کہ نہیں کہا ہی صرورہے میں نے کھا آیا یہ وہ سى اتش كى بن نبس جوابرام يم كے لئے سلكا أي كئي تھي۔ اس نے الما دیں نے اس آتشدان کے ساری آگ بلادست بناہ کے انج مے مشمی بھر بھر کر نخالی اور اس شخر خدا کے گو دیس ڈالا اور لوگول میا کہ وہ اس کو مکرشے ہوے رہی ا در بھیرا س کے دو زمیتہاں ہیں وہ دیکتی ہوی آگ ڈالدی اور ایک ساعت تک اس کو ایسے بى دوشن كے ميركما توانيے إلى سے اس آتشدان میں ڈالہ ہے ے مکم کی تمسل کی ۔ نہ تو اس کی تبلیا ں ملس ۔ نہ حمار سکا نہ دامن پراس کے واغ ٹرے بھرس نے اس سے کہا ا نور می آگ اینے او تھے تال کرمیری متبلی پر رکھ اس <u>ن</u>ے ی خیال سے کہ اس آگ نے اس کو نہ حلایا تھا اتّف ان میں اِتھو وُالا ورجنج ارااس کی انگلیول س معامے اٹھ گئے اور خود کو و کیا رکر نے لگا۔ آئش با بطیع محرق توہے مگر صلانے نہ حلانے کا اختیا س وہ کسی اور کو ہے اوروہ خدا ہے۔ انحدوث دمنی نے خدا اور م یا ل لا یا اورمیری خدمت میں رہا۔ میں نے یعص اس نئے کہا له حذ ا كا وجو د ثابت بو اورمعجزهٔ انبیامعرض اعترا من نسس مجھے فوونا ئى قصورنىسى تقى -نوحات می*ں قرر کرتے ہیں کہ دور*ا ن قیام *مصرمین می* اور

ميرس ايك و وست شيخ الوقيدالله القرباني ساليس بازارك روانہ ہوئے الوحیداللہ اپنی لڑکی کے لئے تصرید کرو و بھٹے رہیٹی مول لینا جاہتے تھے بیول ہے کروایس ہوے راستے مرحنے اقطاب کے اور ہم سے فراکش کی کھے کھلائے ہم ایک سیدان میں مھرے رہے مں ۔ ب<sup>ا</sup>زار جا کرنا ں خورش اور مشرکت مول لایا شر*ب* کے ڈالنے کے لئے ظرف نہ تھا میں نے شربت اس تھربیہ میں اونڈ ملا ورسم سب اسی مین ان خورش ڈلواکر کھائے اور بہارے مہان ہم سے مت ہوے ہم دونوں مکان کو دالیں اُ رہے تھے کہ اس برتکن نے سم سے بچارے کہا کہ مخدامیں بیرنا یا کی کے قابل نہ بن سکوں گی بحاولیارا مندنے مجبریں کا ن خورشس تناول کی ہے ابو صبرا مند کے سے وہ امیل بڑی اور زمین برگر کر مارہ مارہ ہوگی۔ اور محصیرا کی حال طاری ہوگیاا فاقہ کے بعد میں نے ابوعیدا لندسے کہاشا یہ آپ کو یہ تصور ہوا ہوگا کہ ہم اولیارا نندہی یہ نا دا نی ہے ہم سے بڑھے جڑ ہے ردا ن حق سم سے میلے صد ما برتنوں من نیا ول کئے ہوں سے اور وہ برتن بول و مراً زکے طرف بنے ہو ںگے پیھر ہا ری خصوصیت کیاہے لکبراس فلرت نے مہکو یہ تعلیمروی ہے کہ ہا رہے ول حب محل معزت ورحلو هٔ حق سجانه بوے میں بمران کوغیرے الو دہ نہ کریں اور س نے اپنے کو اس واسط کا کسترکیا کیم تھی لینے کو اپنے سے تورم ورحي مسجانه سحوري اس بيان يرشيخ الوعبدالله في حيخ ارى اوربهوش موكئ - الحمد لله عنلي كلحال وفي كل قال. فتوحات مینسراتے ہیں۔

میرے ایک دوست بحلی بن بنیان با دسٹ و مکساں ہو مختے کے تے سے گذرسے مجھے سلام کیا اور پو میا اے اس کلف سے جو میں بہنا ہوا ہوں نماز درم بت خذہ کیا بھی نے کہا منتے کیا ہوجا ب دیئے میں نے کہا آپ کی کم مقلی رآب ایک گئے تے بر ابر موجومر و ارخوار ہے اور سے نجس ہے گرجب بیٹا کر تا ہے تو ایک ٹاٹک اٹھا لیتا ہے کہ قطرا کے بسریر ناگریں ۔ آپ کا تو ندا ل واصب بھرا ہو اہے او مگا ن خدا پرظلم کرے ان کے مال سے اینا حمر گندہ اور خون آلودہ مے ہو اورا ک او میت موکد حریر و دیاج سے نماز جا مُزہے کہنس الك جنح مارے اور محدوث سے كريڑے موش آنے ير ترك لا یا اورمیری مندمت میں رہنے ملکے تین دن کے مبدس نے ایک کی نہ کی کہ ا ب مہانی موصحی لکڑیاں باند ھے کر حکل سے لائے اور قہت ی سیھنے کا ۔رسی اٹھا ٹی کھڑیاں ہاند ھا کھر باز ار لائے اور مر مر رکھا وخت کیا لوگ اس مال س اینے یا دشاہ کو دیجی کر روتے تھے لکران سے اپنی توت کے مطابق رکھ لیتے تھے اور باتی نام مذا پردما تے تھے اور آپ پرخید مت اس طرح گذری اور اند تعالی نے آئے ے نیعن کا درواڑہ کھول دیا ایک روزمجہ سے لوگو رہنے آگرانہا س وعاکیاس نے کہا کہتم سر تحلی متبک ہیں میری صرور ت نہیں۔اگر للطنت اور دُنیار صنے تو خدانے ان کو نقر کی توت ندوى جوقى -توت القلوب س شيخ لما لب كمي نے يه كايت تحريكى بے كه

بنخ رمنی النُّدعنهُ کوئنگ سبحا مذنے ایک وا قعہ محیحہ میں حبحہ وہ مدینیہ من سلام کی محلس الس و گت تشریف فر اینے اور کسی ہے ے خاتم ولایت نائے جانے بر ما يا آج مهم معشرانيها تمهار-ب من تهنيت مش كرتے مع مواسے من مولننا احدبن حلال الدين الثمرقندي اربعين مس تخريركر يريث بيخ الشيوخ العالم مشيخ رين الدين الوكمرالخوا في كے أباد واقع افغا نستا ن مي لما ه ربيع الادل هيم يسمقيم تها دوجارته ورابو سج خوا في نے صنور سرورعا لم علم اللالم كور وبوے و کھا آپ کے موے میا رک سساہ تھے آپ عصائقا ۔اکپ زنبل میرے تکے میں آپ نے ڈالی اور شہر تے تھے اس زمانہ مل طلال ترین لقمہ و ہ ہے جواس میں ج تا ہے بیر فرایا فضوص کی تعلیم جاری رکھ بین کے عرض کیا فرعوں مركار كاكيا ارسناد لي وى محمود مى الدين في ہے پیرع من کیا وجود کی سبت کیا ارشاد موتاہے فرا یا کہ و وت س حق ہے اور خلق میں خلت ہے اس کے تعبدار شاور ما فاک دیارت کا ہ بہترہے ال زیارت کا مصاس کے بعدارتا زايدانت اللهُ وانت مالويٌ وهوعلى ماا قول شهيل یتے صنی الدین المضور نے اپنے رسا لیس تحریر کیا ہے کہ آ م می الدین الم م المحقق اور ا حلارُ العارفین کے قا مُدیمے ایب نے ڈکڑ

شيخ ابوالعباس الحواركو لكهاأكرنس بالتيسآب يرسكشف موى مول تو ے اس کی اطلا عدینا سشیخ الوالعیاس نے ان امور عدیدہ کوجوا نیے نکشف ہوے تھے یہ کے معلوم کرا ہے آیٹ نے انہول طلاعدی کہ مراکب امر مدید کوشیخے برزخ لمی معائنہ کریں شیخ الوالعباس نے جب اس برعمل کیا توا<sup>م</sup> پربهبت سی کشو د ہوئی اور آپ نے کشیم فرک<sup>ا</sup> عنه کواطلاع دی س نے دیکھااکی جاعت اولیارا مند کی جمع ہے اور ان کے دمط میں ایک جوان اندلس کے رہنے والے تشریف فرہ ہیں ا درمجھ سے کہا کہ رہی غوث الز ہاں ہیں میں نے جا با کہ اس اندنسی سے بجديوال كروں اتنے ميں اندلسي نے محبہ برنجيے و مرکبا مجھے اور بسيرے ساتھ ومیرے سوال وجواب دونو ن معلوم ہوگئے۔ سسيخ عبدالغفار نے اپني كتاب وتحيد مس روايت كى كه ابن عرلی کے مرید خاص شیخ عیدالغزیز نے محبہ سے بیان کیا کہ امام محیالدین كي دن رامسته سے تشريعتِ لا رہے تھے كدا كي شخص نے شيخ كو تھلے منہ کا لیاں نائیں شیخ خاموشس رہے اور مکا ن آگئے اتفاق اییا ہواکہ وہ شخص تبیرے ہی دن قضائے الہٰ سے مرگیا تینج نے اس کم نازخباز مغو دمیرصی ا در اینے بائتھوں سے اس کو مقبور فر ما یا بھرخا لقاّ میں آکرمراتب موسعے میںنے کھانا حاصر کیا تنا ول نہ فرما یا ایک شب مامل مراتب رصنے کے بعد صبح میں کھی*ے تناول فرمایا میں نے عرمن کیا* میدی کیا بات تمی فره یا مین نے عہد کرلیا تھا کہ حب بک اس اپنے دوست کوندختوا و رکھیانا نہ کھاوں۔ الحد نندخدانے میری شن لی ورس نے اب کھانا کھایا۔

تیخ عبدالغفار نے وحیدس روابت کی کرتیخ عبد ب الدین طبری نے حرمحدث مورخ اور شیخ الحرم تھے بیان کیا کا ن کیوالدمشیخ کے تعض ان کلموں کی حوکعتہ الندکی ن ت من تحریه فرائے بن انخار کماکرتی تعس ایک روز س اور بری والدہ دو لو ل نے دیجھآکہ خانہ کوہشینج رضی اللہ کا لموا ب ے میں نے اورمیری والده نے موتو باکا۔ شیخ میدرا لدین لقو نیوی خلیفه حضرت مشیخ نے روایت کی که ب شیخ الم و اندنس سے دریا ہے قلزم پر پنیجے اور جہاز کے انتظار م برے رہے ایک روز لوقت فلرآ پ نے اورانا یہ کے ہمرا ہیوں نے . دریا سے وسط میں ایک سرد زرگ ملّق مصلیٰ برنمانڈیڑھ ر۔ ب جرنهی ستینج کی نظرا و مریزی آپ در یا پرایسے ملکزول کی پیج سیح ے کو ئی زمین پرطیتا ہے اور اس مصلے کے پنچے موکر د عامیں مصروت مج مر دہزرگ نمازے فارغ ہوئے اورشیخ کا او تھ تھام کر مصلے پر اپنے ما ما اور و ریک ماتیں کمس سیخ سب مغرب سمے قریب والیں آ ہے ریدوںنے عرمن کیا یا سیدی وہ مرد زرگ کوں تھے آ پ نے فرما یا ذالك الخضرعليه السلام حياري ليعلمني الطربقة شیخ صدرا لدین الفکوک شیرح الفصوص میں تحریر کرتے ہیں۔ عبدالنفاربن کمال القونیوی نے مہدویت کا ا دعا کیا میں نے اس تر دید کی اس برده میرامخالف ہو گیا اور اپنے پیرو دن کومجہ براک دیا وہ محط مع طب ح کی ایرائیں دینے سکے میں نے سینے سے ذکر کسا یخ نے مرا قبہ فر ما یا س نے دیجھاکہ وہ اور اس سے مریدسب دا

میرے روبر و بیٹھے ہیں ۔ جب میں غرب کی نا زمسیحدیں ا داکیا دکھیا لہ روشن اور اسس کے علقہ گبوش سب جمع ہیں ہیں نے نا زبڑھی اور د حامائگی اس کے بعدوہ اور اس کے سب پیروپیرے ہاتھ رہیعیت کے طالب ہوئے ۔

ا م یا فنی نے ارشاد میں لکھاہے کہ محدث شام ا م عزا لدین بن عبدالسلام شیخ کے سخت شکر تھے اور اپنے شاگر دوں کے آگے لہا کرتے تھے کہ شیخ زندیق ہیں ایک روز کا اتفاق ایا ہوا کہ شیخ ان کے مرسین کسی کام برسمئے کشیخ عزالدین شیخ کو آئے ہوے دیجھا اٹھ کھوٹ موگئے اور کہا اگر کو نی قطب الزمان کو دیجھنا چاہتا ہے تو ہوارے شیخ جوالت کو دیجھا چاہتا ہے تو ہوارے شیخ جوالت کو دیجھا کے مراسی طیب نے کھا حضرت آپ تو کو دیکھ نے ۔ مشیخ رضی الند عنہ کی واپسی طیب از مال کا لقب دیا یہ کشیخ کوزندیق فرمایا کرتے تھے بھرائفیں آج قطب الزمال کا لقب دیا یہ کیا بات ہے فرمایا ۔ ذاک الحال و م کھنا تھا اور یہ کھنا تھا اور یہ کھنا ہے اور الت الحال و م کھنا تھا اور یہ کھنا ہے ۔ میں کہنا ہے ۔ میں کے دیا ہے۔

ر سنسیخ عبدالغرز نے وحید میں دوا بیت کی کہ ا ا م می الدین ا خا ندکھیہ یں تھے روز اندین جزء کے بحباب فتوحات کھا کوتے تھے ایک سال میں اس کوتا م کیا اور ایک سال کا مل خانہ کعبہ پراس کتا ہے کے اجزار کھدئے ملوفان آیا بارسٹس ہوی ۔ گرسال مجر کے بعد حب نخالا اختا ب میسی کی میں گل آئی۔ دورا ان تحریر فتوحات میں ایک روز کا اتفا اور جو اکد ا ا م فعر الدین سرا ذی صحیحة الملہ آئے تھے توسامی افریکی منطب کے اپ کی میٹوائی کو نکھے اور بڑے بخریم وتنظیم سے آپ کو العبہ میں لائے ا ام صاحب نے و بھیا کہ ب تو آپ کی آؤمکے ت

ہے ہں ایک اندلسی نررک تو برم مصروت ہں اور کسے طرف تے *1 پ نے خیال فرا*یلاد لئ<sup>ب</sup>ِ کٹا الامغیا مرد و سرے و ن *خانہ کو*ہیا مقدموى اورا ما مرازى ممبرر بنتے گرموائے سالند من الرحيم كے اور كچه زكر كے لوگوں سے خوا بی مزاج كا عذر وایس آئے اور ول می سوجاکہ یہ اسی اندلسی کا کام ہے کی بیج کے نز دیک حابر بیٹھے اور انہس اپنی طرف متوجر کے رحجينيا آپ نے اپنے تنغل سے صوبیں اکر فرہایا را زی ہے مہں۔ ہمسے کیا کا م ب اام رازی ابدیدہ ہوے آپ نے مرازی نے تلسل کی آپ نے وعلمنا عِلْمًا وفراتے ہوے ایک نقطہ اپنے کم سے ان کی نوک زبان پر لگا دیا وراسي شام سے حقائق ومنانی وفلیفه اورا سرا را ام رازی کی زیار سے حاری ہو گئے۔ ایک و ن برسسر ممبرآ یہ نے حضرت ا کا م محی الدین ا ئندنسى بېنىكەمن كىياداد كىياء دىلە آپ کے مرمد خاص شنخ الوالعباس سے ارشاو میں روا بیت

آپ کے مرید فاص شیخ ابرالعباس سے ارشاو میں روا بیت کو ایک روز حب آپ وطنی میں رو نتی افروز تھے آپ پر حال وار و جوا اور آپ و کا اور آپ و کا اور اور آپ و کا وار و در آپ و کا وار و در آپ و کا وار و در آپ و کا اور آپ و کا اور آپ و کی در تا اور آپ و کی در تا کا اور آپ و کی در یہ سے فافل نہ ہوئے کا میں اور ایک آئی اور آپ و کی دید سے فافل نہ ہوئے جب فرمینے موجعے حق تعالی نے اپ رمنا زل قرکے روحانیا ہے جب فرمینے موجعے حق تعالی نے اپ رمنا زل قرکے روحانیا ہے میں مشیخ ابر طالب کی نے بی کا میں متبدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تصدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تصدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تصدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تصدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تصدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تعدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تعدیل سینے ابر طالب کی نے بی کا میں کی تعدیل سینے ابر طالب کی نے بی کی کے دو اور ایک کے دو اور ایک کے دو کا در اور کی کا در کی تعدیل سین کی تعدیل سینے کی کے دو کا در اور کی کو کی کے دو کی کے دو کا کی کے دو کا کی کے دو کی کے دو

۔ ما نظ ابن النخارنے ذیل میں روایت کی ہے کہ دوران م تهرطوس میں ایک ون شیخ نے ا یا م کے سیمیے خار پڑھتے ہوئے میزاری اور میوشس موکر گرے جتنے نازی تھے مہوں نے جیخ اری ر میرشش کر براے جب شیخ کو ہوشس آیا تومصلیال ہی ہوش ینے نے فرا یا اللہ تعالے نے آج مجھیرا بنی تحلی خاص فرانی۔ ں پر شیخ صدرالدین القونیوی تخریر کرتے ہیں کہ شینج اکثر يا کرتے تھے کہ حبر طب حرصہ حضرت جبائیل علیاب لا مصنور میں مواد طليالسلام مصتجت اوترشل موكز ظهور فرات تصحت مسلحانه خارجاب ں تبلی ہو کر میرے ر دبر و ربتناہے وہ مجہ کوخطا ب فرما تاہے محب سے تی کوتا ہے اس کو میں دیجیتا رہتا ہوں اور اس کی سنتار سِتاہوں وہ مساليمي فائب بنبس موتاب بعض دف كمانا كمانت كوكمتاب توكمالتا ہوں اور معبن مرتبہ منع حزما تا ہے تو یہ کھا تا ہوں اور طبعًا مجھے خوا میش کھی ورمتی ہے اور کھا ناحبیا کا تیامیرے روبر وسے اٹھا لیا حاتا مرحب تمتنا ہوں تو وہ المقتاہے بیں مٹھتا ہوں تو دہمبی مٹھے جا تاہے وہ محبوکو نسی صور تا ہے میں اس کوچھوڑ رکھتا ہیں۔ علامه ابن لنصورنے اپنے رسالہ میں روایت کی کمشیخ کے اس نتوطات اور نذر ونیاز بهبت <del>آتے تھے</del>ا ورآ پ *سب کاسب* اسی د فقراؤن يرتصدق فرما يا كرتے اور فرماتے تھے كہ ال فقراؤں كا سی لئے دیاما تا ہے کہ فقیروں پرخرح کیا جائے بعض مریدوں نے کہا سیدی سب نفتر نقرا المنگیے ہوسکتے ہیں فرما یاحقیقة س سب کے ب الله مح فقراس اور الله الكفي من -

دورسے یہ جولوگ اہل انٹر کی صورت میں آئیں خوا ہ وہ حقیقی فقہ ہوں ما نہوں گر۔ من ختنت کے مغدم نھوم نھم کے بصداق صورت ع فقیر مجی حقیقی نقرا رشمار کئے جاتے ہیں اور نقیروں کا دیا لیا خالی محى سبحانه ندات خودوبتائي جوامور ما صات اور عبا دات اور ذکروتنل سے برسوں میں <del>حاس</del>ل ہوتے ہیں وہ فقرار پرا نفا ت کی وجہ سے دنو ں میں ملتے ہیں۔ علامه ابن النصور في سنيخ عبدالعزيز سورو آيت كى كه إوشا ، نے شیخ رصنی املاعنہ کے لئے ایک بڑا کسا مکا ن ایک لاکھ قرش کا وزحضورس حاضرتهم ايب ساكلآكا وركهامه كح رد کیاں ناکتخدا ہی اور ان سے خرج کامحل نہیں ہوں سینے نے اپنے سے اوجھا قرانہ مرکتنی رہنسم ہے الوالظرامی حوفزا فروار تھے مِن كِيا اللَّهُ بِي اللَّهِ بِي فرا يا الحديثُد أين فانهُ عنم لنَّدام روبيه والامكان فقيركو دبديا اورآب معابل وعيال مبا فرخانه مي حاج شيخالامسلام المحزومي رمني النرصنه روايت فرماتي م كرشيخ والأ وشام میں تشریب فرماتھے توعلمائ نحول اور صوفیائے عظام دو سے ہزاروں کی تقداد میں آب کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اورحوآیا آپ کامنتقد ہوجاتا تھا آپ کےمعتقد و ںادر مرید و ں کی وں مک بینی ہے آ یکے تمام مخوادر معتقداس مات بر ر كالمشيخ كي من الما كا قامت شام مي أب سے كبير وي ى نازى بنى ترك بوي -ا ام یا منی نے تاریخ س کھماہے کہ ا مام می الدین ابن عربی اور

مشہاب الدین السروروى كى الاقات لغبدا دس سرد ا و موى اكب ف رے کو دعیا اور صاحب سلامت کی گر بات حیت نہ کی شیخے سے مع مدوں نے پوھیا یکون زرگ تھے آب نے فرا یا دھ ل لوءً من قرن إلى تدمه من السنة شيخ شاب الدين في بي عجريرات كانست فرايا وهو يحرا لحقائق والاسواس ام یا نغی نے ارشا د میں روایت کی ہے آ پ نے تسطنطنیہ او غراكثر فرما ياب اور معف كتا بول مي آب في تحرير فرما ما كا لميم خال ابن لطيان عثمان خال ايك إ دشاه قوم تركيد كا قو نه ووصدسال کے بعد ہوگا۔ اس کے القرح سبانہ ق ا دخل السين في السين ظهرتير مح الدين يقرب ام نتح کرے گا تو نقیر محی الدین کی قبر تمبی نل مر ہوجا ہے گی۔ اور بن كو فى مددورسال كے نفظ لمفظ بورى ہوى ـ سیا الرمصنعت اوانح مولاناے رومی تحریر کرتے ہی کہ مولا نامل الدین رومی نے ایا ستحصیل علوم می مجرسی سائگی دمنت میں نفیج محی الدیم بی ے لاقات کی اور وہ سکتا ہے تھا اور اس ز ماندمیں دمشق میں ا مام محی لائز ہے ملادہ شیخ سعدالدین المحموی شیخ عثمان رومی شیخ او صدالدین کرا ہ ينج صدرالدين قونيوى سے بمبى مولا نا كواكٹر صحبتس رميں شيخ مسدماليز قونیوی اورمولانا میں بڑااخلاص اور بیا رمتھا اور آخر عمرتک مولٹنا ان <u>س</u>ے لمة علق رئ . مولننا ملال الدين ومي الشنائد من مقام لمخ پيدا ہوے ابتدا ئي م لینے والدے یا ئی اور بعبداینے والد کے اپنی کے ایک معزز فی

ران الدین مقت سے تربت بائی سوائے میں آب نے جب آپ کی عموا اللی مقی شام کا سفر کیا اوٹھیں طوم میں شغول ہوے اس زائد میں المائی اللی الفا ہرنے قاضی الوالی اس کے توکید سے تعلقہ اللی الفا ہرنے قاضی الوالی اس کے توکید سے تعلقہ اللی الفا ہرنے قاضی الوالی اس کے توکید سے تعلقہ اللی الفا ہونے جب درشت میں آپ نے اس نے جب درسے وائی کے اور میں وہ زائد ہے جب درسے اور دوسال اللی میں میں ہورہ اور دوسال اللی میں میں ہورہ اس وقت مولا ناکی مرتبیں سال کی تھی۔ اور دوسال البی میں توریز وائے ہیں۔ موات میں توریز وائے ہیں۔ مائی میں توریز وائے ہیں۔ مائی وار دو وال بتدوشید التے تی مائی وار اور وول بتدوشید التے تی الموات و میں اللہ میں کو ایک وہ میں اللہ میں کو دول بتدوشید التے تی الموات کی میں کو میں اللہ میں اللہ میں کو میں اللہ می

شيخ اورعسلاً

ہاسے نے محی الدین اہم ابن عربی کی نست طمار الل ظاہر کے تبن آرا ر مریع صبول نے آپ کی تحفیر کی ہے تعجبول نے آپجی تو قیر کی ہنے اور معبنول نے کو کی تقتر پر نہیں کی ۔ ا۔ جنہول نے شیخ کے خلا ن کفراور تحفیر کے فتوی دیے اور آپکے مذلیل کا بیڑا المٹایا۔ اس میں شہور اہم شمس الدین المخاوی۔ طام تی المنظم الدین المقری۔ این عراقی المنظم الدین المقری۔ این عراقی الثافعي ملامه ابن الدقيق ابن خياط الشافغي بشهاب الدين احدالنا شري

ا ہوحیان ۔ وغیریم نہا بیت مشہورہیں ۔ ۲۔جن لوگول نے آ یہ کی نسبت کو ئی نعیلہ ڈکیا اور سکو سے کیا آپ

الم مجن تولول نے اب بی صبت تو می معیلہ نہ لیا اور سلوت کیا ایس ا ما فغا ابن مساکر۔ ما فظ ابن شکوال ما فظ ابن سکویہ ۔ ما فظ سمعانی علا آ

حلال لدين دواني - وغيرم إي -

۳ - جن بزرگوارول في با وجو دشينج كے مسائل سيختلف رسنے كي سيخ كورانه كہا ـ علا والذله سمنانى ـ علا مدا بن تميه ـ علا مشمس الدين الذهبي، حافظ عزالدين عبدالسلام علا مه سراج الدين البلقني علامة طب الدين

الشيرازي لميذرست يمحقق لوسي لوغيرتم من .

بقول ملامیمی الدین ابن عربی رحمنا الله علیه کے ان بزرگواروں نے شیخ کو دیکھا نہیں یا دیکھنے سے قاصر تھے لہٰذا یہ لوگ معذور ہیں اللہ ان پر رحم من رائے آمین اور اپنے نفنل سے ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ

مثا کہ ہ کا توا بھی انہیں مرحمت فرائے۔

## مراكان

حضرت شیخ رضی الله عند کے سخت منتقد اور تعربی کرنے والے آپ کے صلالت و خطرت کے قائلین کی جاحت آپ کے مکفرین سے بہت بڑ وڑسی موی ہے یمنہمہ ۔

پر می پری جب میهم و ۱- ادام المحدثین مال الدین الوا بفرج علامها بن الجزری کونبلی -د تو ، حافظ فت الدین الطبری سه د سرا منظ عما د الدین ابن کشیرالمفالخرد

م ) ما فظ ابن رحب بنالي المحدث (۵) حا فظ ابن بخار الصبلي المحدث دى، - حا فظ عبدالغنى النالمبي المحدث الفقيير - (٤) - حافظ مقدس إلى <del>ث</del> ( مُر) حا نطامحدا لدین الغیروز آبا دی المحدث الفقییه ۹۵) -حا نظ عبدالرو المنا دي المحدث - (١٠١٠ نظ طلل الدين السيوطي المحدث - (١١١١م) فخوالدین ا را زی المفسرالعلامته - (۱۶۶) به ولا ناحلال الدین رومی البعا لمرازم (۱۳) قامنی لقصنا و مشیخ سراج الدین الهندی الحنفی مصنف شرح مدالیه شبرح مغنی۔ (۱۴)مشیخ ولیا لدین محدین احداث فنی حن کے حناز پر نین تهزار تخصول نے نماز بڑھی متوفی سم علیہ . ( ۵ ) علامه ابو دراحمد بدا للدانعجي متو في منه عنه - (١٧) شيخ بدرالدين احد بن شرف الدين مثلكمة . (١٤) شمر الدين محدا لمعروف لبشيخ يضيف منفطح يم ۱) حانظا بوعبدا پندالتوزی المغربی متوفی سنٹ یہ - (۱۹) علامه ابن فجرا تصوفی متو فی سنت - ۱۱ استیخ اسمیل از بیدی متو فی سانت ٢٢) ـ علاوا لدين الدُسعَى الشانعي سوم مي ته رسوم) يعلامتهم لالدير إب مح المالكي ستهيم شه- (١٧) بربان الدين البقاعي- (١٠) علامه ابن ابي الوفا المعرّى الشافعي-(٢٧) - علامه صفدي - (٢٤) علامه زين الدين الخا ٱ ني - (٨٧) شيح ولي الدين العراقي - (٧٩) سنينج صدرا لدين لقوزج (۱۳) سشینج علا والدین القوینوی - (۱ ۲) سیشینج الاسسلام نووی ایثانعی شارح صيح ملم. (٣١) ما نظ الحديث لشيخ صفى الدين النالمنصور و س سنیخ الاسلام ما نط المحدیث تاج الدین کبی اشافعی ـ ر ۱۸ س شیخ لاسلام ما نطا بحدیث تقی الدین تسبکی الثانعی رُه م کشیخ الثیوخ شبا لدين لسهرور دي ٢/٧٣) ـ شنج العالم شنج تجم الدين الكبري ـ (٣٤ شيخ

نجم الدین الاصفها نی - (۸ س) مشیخ ناج الدین ابن علار النّد و ۳۹) علا کال الدین د کمکانی - (۳۸) اما مالعلامه حافظ محد براسندالیا فعیاشا فنی دایم) یخواجهٔ خواجگان خواجه ابوالنصرمحد پار سانقشبندی فلیفه حضرت خواجه بزرگ خواجهٔ نقشیت رضی النّد عهما ۰

من بزرگواروں نے مشیخ رضیا منْدعنہ کی سبت اپنی تصنیفور میں ترجے شایع فرمائے ہیں ان کے نام ذیل میں مرقوم موتے ہیں۔ ۱ ـ حا نظا طلال الدين تسبوطي في سنبيانغبي في شنزيه ابن عربي . د ۴ عا فظ عب اللَّدا برجم مسراليمني في سرورا لمقربي - ( ٣) اما م معرى الشافعي في نقتي البين - ( م ) - حا نظ فيروز آباوي في الاغتباط - ( ۵ ) علامه سراج غي السندي في منشر حد على لعدايه - (٧) - حافط ابن جراكمي في انساالغ و في المنح الملكيد (٤) بشيح لمج الدين عطارا بنّد في اللطائف المنس ـ ( م إ ) معبلاه باسالتعراني فيالطبغات ونسب الخرقة وفياليواقبيت والكو هي - المحارثيخ الاسلام ذكريا في الفتاوي - (١٠) والبقاعي في معجمه - (١١) مام اليا فعي في الارشاد - (١٢) وا بن البخار في ذيل تاريخه (١٣) وا بن ر لبقاً تنه ( ۱۲۷ ) عزالدین بن صبراسلام فی حلّ الرموز - (۱۵) اما م صفی رين المنصور في الفريدييه · (١٧) صاحبُ كثف الغنون -(١٤) البا ذري ني توثيق العُريٰ۔ ( ^ ١) الشِّخ عبدالغفارالغوصي في الوحيد ( ٩٩) والصفة كا في تاريخه (۲۰) - والمخزومي في شف الغطاء (۲۱) - علا مه نسمان الاندلسي

فی مبلار المعین -(یه فهرست اور اوپر کی فهرست سمنے ابن مجر کی کی تصنیف انبارانغیر سے اخوذ کی ہے - صنی ) - كمثوفات

ایسب بڑا اورمبل القدر کمٹومن آپ کا وحد کہ الوجی مبدد وم کمتو ہات کے اعظافی کمتوب میں ا م مربا نی رحمته النظر فراتے ہیں بہ

واوتعالى موج واست وعالم المواس إدست سجانه مويوم وتخيل

مرحنیدعا لم تصنیع او تعالیٰ اتقان واست کیام بر تھجے پیدا کر و واست کہ بار تفاع وسم وخیال مرتبع نبیت ومعا ملہ شعیمہ و تعذیب اخروی یا و سروط

است ا الثوت عالم درمر تبهم آست و بیرون حسّ و بیراد ا قدمگلیے نیب کمال قدرت اوست کسبجانه که موہوم و خیل را دیر

قدمگاہے نیست کمال قدرت اوست کسبحانه که موہوم و خیل را دیہ حق ثبات و استقرار حکم موجود عطا فرمود ه است دا حکام موجود ہے

ماری ساخته ا ما موجه و موجو د است و موجو هم مربوهم است. -

حضرت المم العارفين شيخ مي الدين فص ليسفيه لي فرماني الماء غلمه المازاء خيال من ما تا مسكر ما اذته المرفية

فاعلمانك خيال وجميع ما تدركه مها يقول فيه سوئ خيال فا الوجود كله خيال في خيال و الحق انتها

ھوا ملّٰہ خاصہ ہے۔ نقرمینی کے نفرس توان دو نول بزرگوار دل کے کشف میں کوئی امّا

تعیریسی سے تطریق توان دو تو گربرتوار دل سے صف میں تو ی امیا نہیں سلوم دیتا ہے صرف نفظوں کی اولٹ بھیرہے اور انہی دو نہا

نے جو بیان کمیا ہے وہی اصلی و مدت وجود ہے۔ موسینے کا دوسرا بھاری اور وزنی کمٹون ایمان فرعون کے

ص يرسم في مال تقرير كى ب اورا بت كياب كر حفرت سيخ كا

كثف كما ب وسنت سے مداول كے .

۳ : بیراکشف آپ کا الحق محسو من والحقی محقول بیاک بریمی امرہے کہ موجود می محوس بوسخا ہے اور معدم ہمیشہ معقول ہے۔ اس سے بھی وحدت وجود ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حل سبحانہ جو وجودہ ہے وہی محسوس ہے اور خلق امر موہوم اور معقول ہے کیو تخہ مدم ہے۔ فیصم من فیصم۔

الم الاعيان ماشمت سائعة الوحود اس عمره

مہیا ہ میں میں میں میں میں میں ہے۔ شیخ رضی النبرعند کی یہ ہے کہ صور عالم حوعلم الہی میں مرکوز میں وہ المہور پانسختے میں ملکہوں وا رُوعلم الهی میں ابدأ رمیں گے۔

۵- الو لا مية افطيل من النبوة اس سے نبی کی ولا بيت نبوت نبی سے افضل ہے مراد لی ہے کيو نخه نبی حبت ولا بت سے وال چن اور نبوت کی حبت سے شامل محلق ہوتے ہیں اور حبت حقانی سمیشہ

ففنيلت ركفتي بي -

۱- ایمان بالغیب کامشا بر ههبت کم بزرگوارای گذری بی خبیس الندپاک نے ان کے ایما نیات اور تیمنات کالفعیل سے مثاثم لروایا ہو۔ جاسے شیخ رضی الله عنه نجلها ن شاذ ونا ورامواب کے ہیں جنیر ضدا کے ملبتا نۂنے اتنا بڑافعنل فرہایا۔ وہ خود فراتے ہیں۔

اذا حسنف الله عن مبرى و بصيرتي وخيالي فلت قدرس اتبعته وهوالرسول البعوث إلى سيانا ونبينًا محسّد سول الله صلى الله عليه وسالروشف جبيع الانبياء كلهم من ادم الله عليه وسلامة علية أو ۵- افضنل الناس بعد النبی صلی الله علیه قلم. ابو مکرد صنی الله عنه و بیس تو یم کر سلم الم الله نته کر شیخ کے سوا آب سے پہلے کسی نے اس کامٹا یہ و نفزہ یا دفتومات سے و سبت سبت الله

تمثل سوره فاتحه

فتوحات يونسراتي سركرس في فاطعه بنت ولي ی سالہا سال خدمت کی ہے اور اس وقت ان کاس کیا نہے تھا بجز ان کے جہرہ یررونق اور تازگی ولیی ہی تقیصیے جوانی میں رہتی ہے مجھے ان کے دیکھے ہوے شرم آتی تھی جی سبحانہ سے ساتھ ان کا مجیب و غرسب معالمه تقاایک لحظه آلخه ان کی خدا کے مثایرہ سے جبیکتی نہ تھی ۔ ب کی خدمت میں قینے نقرا آتے تھے ان سب سے بڑھ کرمجہی کو حامتی تھیں ور اینی خد*مت کا شرن مجھی کومرحمت فر*ا تی تھیں اور فرما یا کرمٹ*س کرمجی* الدین مے ایسا میں کسی اور کو نہیں دیکھتی ہوں اور مجع سے پوھنتی تقییر حضی خدا کی بت کے دعوے ہیں انہیں ہے دیکھے کیسی صین بڑتی ہے حالا کخہ حق سجانہ ہمشہ روبروہ اور ہمیشہ لوگ اس کے حصنو رمیں ہیں بھیرو کیھنے کیوں ہنس ۔ ب نے عرض کمپ اگر محبت حقیقی موتی تو میصنے کی خوامش ہوتی اگرخوامش موتی دیدھی ہوتی مذاکی لوگوں کومحبت بنہیں ایجہ اس کے دین لین کیمبت ہے مزماتی تقیں کرحی سبحانہ نے سوس ہ خاتمے کا کومیری خدست کے مئے مقرر فرا یا ہے ایک و ن ایک بڑھیا ان کی خدمت میں آئی ادر کہا کہ ہرا شو ہرخا ئب ہو گھا ہے اور دو سرا کا ح کیا جا ہتاہے ہیں نے بوجیا ہم

تہاں شوہرواپس انگئی ہو کہا یہ جاہتی ہوں فاطسہ سے میں نے وض کیا کہ ان کی حاجت براری ہوآ پ نے فاتحہ پڑیا میں نے بھی آپ کے ساقہ پڑھا میں نے و کیما ایک خوصورت نوجوا رہے تی ہوکران کے سامنے آگیا آپ نے اس سے فرمایا جاؤا در اس کے شوہر کو جہاں کمیں ہو وہال سے نے آنا۔ اس کا شوہر دو سرے دن جارے سامنے دالیں آگیا۔

تضحت

جراسی فی اینے زائے کے بحبرین مد خاور فقد اور عار نول اور مالموں کے مربی والا م تنے اسی طرح ناصوں اور وافغوں کے بی ایک مین الرئیں تھے۔ آپ کی بعین فی بحث ما حصنت ۔

ا ۔ فا عدام اسم معل حیث ماحصنت ۔

ہ ۔ النا ظرر والمنظوم ہوا للہ ۔

از رمنظور ووز ل اللہ بی اللہ ہے۔

ا ۔ کا تب حی من عرف مارٹ کے ۔

م ۔ حب اللہ ایعان مد کے ۔

مداکی مبت بی ایمان ہے ۔

٧- العالم هوالطاهروالباطن هوالله. فلا ہر عالم ہے اور باطن فدا ہے ، كنعمال الرب ولاتكن رب العبا-مذاکے مند ہےنے رہو مندوں کے حدانہ منا۔ ٨ ـ ١ فلومن ستكت سلامت رها جوزیان نید رکھا۔ 4- لا تنظر إلى ما قال و النظر الى من قال-كياكتاب يه نه ديمنا للبكون كمتاب و كهنا-١٠١٠ نسب كفسك عرفت د تبك. خودك اموشى عرفان حق بئے ـ ١١٠ كن مع الله في النهار و في الله في اللسل. نظا برمدا كي ته اورباطن فاني في المدرها . اركن مرالحق الحضاق خلق سے توڑ دحت سے جوڑ و۔ ١٢ ـ ١ دعوا لله لا تذري ا مِذَ احتَى يعطسك دئے کک مذاسے الجھتے حلے طاؤ۔ ام - وحوالان ڪماكان-ضدا ے تعالیٰ الان کماکان بئے۔ ه ۱ دعماسوا لا اس کے سوی کو ترک کردو۔ ١١ اليقين هوا لله

ليتن بي مذائد -

۱۰- وهو تجاهك ا ذا شئت حب توبا به وه ترب مرائوب مر

معاصرت بخ

۱۱ همارے خواجه خواجه کان معین الحق و الدین صل بیخ الشیوخ الاجمیری بر منی الله عند که الدین الدین الدین الدین الدین الشیخ الشیوخ العالم الدین الدین الدین الدین الله عند که الله عند که الدین الله عند که الله عند که الله عند که الله عند که الدین عمل بن علے بن ملک داؤ د التبریزی دمنی الله عند که داف د التبریزی دمنی الله عند که داو الدوله احمد السمنانی دمنی الله عند که دالدین الحموی فی الله عند که داله دین الحموی فی الله عند که داله دین الحموی فی الله عند که داله دین الحموی فی الله عند که دون الله که

نجيم الدين را ذي رصى الله عن في رنش هند سيم في رو مولانا للال المحق والدين الرومي رصى الله عند سين فيرست مر) ج ابومدين المعرب رصى اللهعن سيخ اما مرحى ابي الحسن الرجاعي رضوايله عند. ريد ويم مثثمه). (۱۲) يشيخ مصلح الدين السعدى الشيرازي رضي للم مىلەھەسىن كىيدوىبت سال - (١٣) يېشىپىخ فرېد الدينې منئ متهعندم بدستيخ معدالدين بغدادى سته مكالم الحصدوج إسال - (١٨) - ستيخ اوحد الدين الكرم بهضل تتمعنه مصاحب وهم حليس سنيخ سنوث سنوكره) شوصدرا لدين العوندي رضي للهعدم خلفداكير مضرت شيخ ـ (شك شدست ميم) . (١١) ستيخ ابوالحسين مغربي الشازلي رضى للهعند (سنعمه سكفته)-دم، سشيخ فخ الدين ابرا هيم الع إقى دضوالله عنهُ مويد قونيكِ سنته وسينه ورور عافظ المحدث جال الدن علامه العالف ج الجدنى رحمة الله على درسناه من من ١١٥١ مانظابن عساكى حسة الله عليد وسوي سك (۲۱) حا نظ كبرعهاد ابن كثير محمد الله عليه (سنة سنية (٢٧) حافظ الحديث اما مرا لنسا بعيلما مرسمعاني رحمة الله على الشدناليد). (١٢٧) افظ المنهج الحذ لي مخدة الله عليه (شك مساله) رمر) حا فظ عب الدين ابن النا

العنبلی محمد الله علید. دشف سیسیم (۲۵) اما مغزالین ارازی محمد الله علید (سعد سعد)۔

شيخ برفتوكي

امام القدوه شيخ الاسلام ابوي عن الانصاد منرح كما بالروض شيخ في نبت تحريز التي الروض سيخ في نبت تحريز التي الم

والعقان طايفة ابن عربي كلهم اخيارٌ وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة علماء عاد فون باالله والله والله والله والله والله والله والله ما منه ما حتب مضى لله عند الاماع لموماً علم الاما المساحد من صور المعلومات على ماهى عليه واضطب المعقول فيه لاتكارها وبا الجهلة فا السلامة ا ولي خصوا الشيخ رصى لله عنه وقد سسرة \_

قال بزج إماحضوت الشيخ فهوبح مواجر الذي لاساحل ك ولا يسمع لوحبه غطيط بل كلام صهباري كجة عميا رامحاتي

الذى لانعت يضبطرو لامقامرو لاحال يعين

وقال الشيخ المجدالفيرون ابادى ـ انه كان شيخ الطهقة علما وحالاو اما مرالحقيق حقيقةً وم سمًّا ومح وسوم المعاد فضلًا و اسمًّا ـ

وقال الامام ابن جوالكى ون الشيخ محالدين بن عم بي من الياً الله نف الى العارفين ومن العلماء إلعاملين وقد ا تفتوا.

على انه كان اعلم اهل زمانه بحيث اندكان في كل فن متبوعًا ، لا تا بمًا و انهُ في التحقيق و الكشف و الكلام على لفرق والجمع بحركا يجارى وامام كاليفا ليطه وكايمارى وانه اوسع إصلاما نه والزمهم للسنتدوا عظمه عجاهدة حتى انه مكث ثلاثة الشحوعلى وصنوع واحدالخ (ألفتاءى المدينيه صلا ا ا م ابن بحر کی الٹ افی فراتے ہی تھیت یہ ہے کہ سشیخ می الدین ابن عربی اولیارا سُدا لعارفین اور حلما رعالمین میں ہے ہیں اور اجاع ہے اس امریہ کہ آپ اپنے زیا نہ کے سب سے اعلم تھے اس حیثیت له آپ کا را مذ تا بع تفاآب کسی کے تبع نہ تھے اور ا پ تحقیت اور ثانت اور کلام میں ایک دریا ہے نا پیداکنار تھے۔ اور آپ ایسے ایا م تھے له فلطی اور شکست نه کرتے تھے اور آ ب اپنے ز ا نه میں سب سے <del>ا</del> تی پر میزگاما درسنت نبوی کے سخت یا بندا وربهبت محایده محرنے و اسلے یہا *ں تک کہ* اپ نے ایک ہی وصنوسے تین مسینو ل تک نما زیں بڑھی *ا*ر (قياوي الحديث په من<u>طال</u> ) -

والترس سيغ رمني الأجب قونيه كريبلي مل تشرف

کی دا لده سے جوبیر و تنسی*ں نخلح فر*ا یا اور آپسے دو فرز ندار حمبند متولد شيخ سعدالدين محمرين محمر بن على لعربي -ما فظ ابن نجار معد ن اورمورخ نے تاریخ بغیدا دیں ورجا فطام اسرار کمقدسی نے روابت کی ہے کہ علامہ ابن حربی کے ایک فرز ند فقیہ ريب مفترا در ما نظ المحديث عصح جن كانا مستنيخ سعدالدين محدها أي کا تذکرہ حا فظ صلاح الدین الصفدی نے اپنی تا ریخ میں اس طرح لکھا ہے۔ تیخ معدالدین مشاقسی مقام ملیطید بیدا ہوے نتات سے مدت سی اور فقہا ہے اکھیہ سے فقہ حال کی آ ب بڑے ا دیب اورانیے رہا تاع تھے" امام صغدی نے تان کے بی الصلاح س اور ثرات الدین الدمیاطی نے معیم س آب کے اشعار نقل کتے ہیں " د میا طی نے کھا ہے۔ کہ سعدالدین بن عدا مله محدد بن علی العربی الطائ المحاتى المغربي ومتن كى جارس سيدا موسة ب شامى تصى نقىر دا د ب سے منعوت ا در موصوف تھے مسعد درخى الله عندك صفات آب يل إعجات تع بقام صالحيه آبي جادى الاخرى محصرتين نتقال فرايا امد اينے والد كے قبيميد فون

ابوعبدا منه عا والدين محمد بن محديث على لعربي حيا الدين البومني ين المراكم من المراكم الدين البومني في المراكم المراك

باالهنبن والمختلاف قد تفقس الحافظ القدوه الحدة المعادة المعادة المنالكة والمتحددة المنالكة والمنالكة والمنادة والمقدسي ومات في سنة سبع و سمّا كة وذن المعادة وضى الميلمونية والدورض الميلمونية والمنالكة والميلمونية و

شيخ كامجئار

قال ابن البخاركان اما مرعى الدنن قائما فى الليل بعنى انه كان يعلى خسائة ركعات فى الليل متى مات وكان يعمم القران فى الاسبوع دائم الفكرو الذكر وملاحظ المحضرة فى كل حين وكان أكثر مما يقول حسبى الله اذا اقام فى المهشق ما فاتت تكب و الاوكل صلاة مع الجماعة منذعشرين ما فاتت تكب و المعسى المتواضعة عبد المهبيا للك

هلت شیخ کی وفت

شیح کونطا ہر کوئی مرض نہ تعاعم شریف حب اٹھتر سال کو بہونجی اور آب نے بیغا م دوست سن ایا اور کا انت نما زمغرب سعید ہُ ثانیہ میں ۲۲ رہے اللہ فی لیلتہ الحمید کو سبحان دبی الاعلی و یجب کہ فراتے ہوئے اللہ میں سیدی نما ن خیرالدین الماند سی ہوے نقل نسب ما یا۔ حلا المعین میں سیدی نما ن خیرالدین الماند سی کہتے ہیں عبد لاسمہ المشیخ محی الدین ابن عربی نے قاضی محی الدین ابن عربی نے قاضی محی الدین المن عربی نے قاضی محی الدین المن عربی نے قاضی محیل الدین المن کے مکان ۲۲ رسیح الله فی سے مکان ۲۲ رسیح الله فی سیستانہ کونقل مقا م فرایا۔

قال الحافظ المجديث علامه ضياء الدين المقدسى بلغنى ان الشيخ عمل لدين بن عربي قوفى لديلة المجبعة التانى و العشرين من مربع الاخرسنة ثمان وثلثون و ستمائة .

قال الحافط ابن المجاد انه ولد بمريسيه ليلة كلهنين سا بع عشر رمصنان سنة ستدين و خسمائة و توفى ليلة المجمعة المثانى والعشرين من دبيع الاخر سنة ثمان ثلاثة ن وسمائة "ايريخ قدس الشركسيرة السامى ـ مسم التركيم قدس الشركسيرة السامى ـ مسم التركيم

مدفن

علامه کاسٹی محمد بن السعدنے تاریخ رملت ہی ل نخالی ہے۔

أَنْمَا الْحَاتِمَ فِي اللَّون فَرُد لَمَ عَلَو مِلْ لِيَ عِلَمَن فِيوبِ وَهُو مِنْ عِلْمَا اللَّهِ عَلَى اللّ وهو بموت وسيدوا ما من عِلْمِ النَّوحيد في السيَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمِيِّ السَّمِّقِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال

> ۱نسکلتم متی توفی حمیدًا قلت ادخت مات قطبُ حما

۱۳۵ مربیجالاخرنازجمد بعدا کیگیاره مرتبه ناز پڑمی کئی اور دکانا حبل قاسیون میں ج صالحیہ کے قریب ہے اس افتاب مغرب کو نہاں کردیا۔ انا للہ وا نا البید دا حجون سید مقام آج صالحہ شریفیہ کے نام سے شہورہے۔

وفات کے میدیمی موذ ہوں نے شیخ کو تعلیت بہونچا ٹی مینے ہتنا کوڑا کچراآپ کے مزار پر انوار برلوگوں نے ڈالاکہ زیا نہ سکے مبدآپ کا نشا

قبرهمی فایب موگیا۔

فیرصدی مرحب لطائ کیمان اول نے دمش پرفتے پایا تو اس محکہ جہاں مزار مبارک ہے ایک عارت اپنی فتح کے یا دگار میں نانی چاہی حب پایا نحالا گیا تو اس آفتا ب معرفت کی بوح مزار دکھائی دی لطان کوخبر مہری سلطان خود آئے اور مزار مبارک برآ مدکیا لوح پر بیعبارت کندہ ہے ۔

أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و حاد لهم بالتي هي الحسن ان ربك هوا علم بالمهتدين هذا لقبر العبد الفقير إلى الله عبد الله محمد بن على بن محمد بن احدة العربي الطائى الحاتى قوفى الليلة الجعة الثانى وعشرون من ربع الاخرسنة ثمان وتلتون وستما كتبكور شك سلطان آبريده بوكئ يعرقبه مزار و مررسه

كىتېكورلېنتىخىسلطان آبرىدە موكئے پيرقىبەمزار و مەرسىسە و خانقام بنوايا اورشىنچ كى دومىدسالەبنىن گونى . ( فـ 1 دخىل السىپن فى الىشىبن ظىھى قبر ھى لدىن بورى موى .

چیخا آب کی مزار سلح زمین سے نیچے ہورہی ہے اس کئے زینہ مبوا دیا گیا اور زمینہ جہال حتم ہو تاہے اس دبوار پر فینج کا یہ شعر برنجی تحتی ہر سسیاہ حردف س کندہ ہے ۔

فلکل واحد سقوامب که وانالباتی العصرفداك الواحد مزار پر انوار پر بخی شامیانه نفسی اور ایک نقری حرکھ دیمی ایک تری متول خفس کے ایک تری متول خفس نے سنگلگ میں بھال نفسی کروایا آپ کے فہر کے اندرآ ب کے دونوں فرزند بھی سورے میں اور با گرمند کے

ف برب مبلل القدر اوليارا للدآرا مرفرات بن انين شهور شيخ القونيوي شنج فخزا لدبن العراقي سيشيخ موئداً لدين الحبندي يشنج اوصدالدين الكواني وعدة من -ا مام یافعی رحمته النّه علیه تحریر بحرتنے میں حبرط سبح و نیا مں شیخ رجع حقائق أورا سرار اور دریا ئے نیس تھے عالم مرزخ میں تھی آگا ایسا ہی فیص جا ری وساری ہے لوگ آج عبی تنفیض مونے آپ کم مزار پرجا ضر ہواکرتے ہیں آپ کے خان**عا ہے جال**یں دن ک*اک*افوہ کی مہانی کہاتی ہے آپ کے مررمہ میں فتومات و فصوص کا درس ب بھی حیاری ہے انتحد سندعلی والک ۔ وهذا لامؤ سلمعند السادة الكرامون احل الكشعت والاحوال ومن المجرب والمشاهدا ن من ثما رضيح المعظم فى السفام المتربين عادفا عزاً بفيضه وسركاتد. ( یا فعی ) وطنداما انبانى الله سيحانه من اخباره المشريفية واستغفر لله العلى العظيم واتوب اليه-في عَنيُ النَّظِدَ 1440